مرسف الما في الما في الما معرال الما معرال المعرال الم

حكالا المحمد مولانا في المساقة المنطقة من مرادة مروك المعالم المرادة المنطقة المنطقة

ناشى

الاارع استطانی الامتطانی الامتطانی الامتطانی الامتطانی الامترانی الامترانی

اشاعت اول البريل مريم المراد المراد المراد المرد المر

طنے کے پتے

ا داره للميات ١٩٠ ناركلي - لا بور وارالا شاعت مولوئ سا فرخت - كلي لا مكتبه وارالعب وم و دارالعب وم كلا ا دارة المعارف م وارالعب وم مراسي ملا ا دارة المعارف م وارالعب وم مراسي ملا

| صفح            | مصنابين                                          |
|----------------|--------------------------------------------------|
|                |                                                  |
| . 4            | المخرى دين -                                     |
| .9             | تعفاظت دین کی صورتیں                             |
| · •            | مرصدی کےشروع میں مجددین کی آمد .                 |
| 11             | دین کی معماری <i>حباعتی</i> ں .                  |
| 994            | دین کی افعیت تمام قرون میں .                     |
| 10             | ومین کی د واصلیں                                 |
| j <sub>A</sub> | رسول نومِطلق ا ورظلمت محض میں واسطر وصول ہے .    |
| М              | فېم حديث كەبغىرفىم قرآن مىكى نېيى .              |
| 44             | فتران كريم كے نزول اور سنسرح وبيان كى ذمه دارى . |
| PA             | مطالب قرآن بركوئى حسب كم مهين                    |
| اسو            | مدسیت نبوی قرآن کا بسیان سے                      |
| سربير ,        | محتاب وسنت كها بيني دلط اور كميسس كافنم.         |

| صفحر         | مصنامین                                      |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>40 pm</b> | حديث محبث عبيت على .                         |
| ٤ سو         | قرأن اور فقه كيسائم مديث كارلط.              |
| p 9          | سندمین کلام کی گنجائسش اورجبیت حدیث سے انکار |
| Pri          | كلام رسول كه اشبات وتحفظ مين قرآن كاامتهام.  |
| 84           | تعدادروا ق کے اعتبارے روابیت کی حارشمیں ·    |
| 55           | خبرغرب.                                      |
| ~~           | نجر الإل                                     |
| 40           | نفركت بدد .                                  |
| 40           | خبر متواز .                                  |
| 64           | تواتر که اقسام و درجات                       |
| PA.          | خبر متواز اوراس کی حبیت                      |
| ۵٠           | قرآن سے طلق روامیت و خبر کا شوت .            |
| 01           | منكرين عدميث كيائي دوراست.                   |
| Dr.          | شبوت قرآن مصخرمتوا تر كاشبوت.                |
| DY           | خبر متواتر كي تطعيت كا تبوت .                |
|              |                                              |

| +    |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j    | مصامین                                                                                                        |
| or   | خبرست بهور، خبرعزيز اورخبرغرب قرآن کی رشنی میں                                                                |
| ۵۸   | رواست اوراس کی حبیت                                                                                           |
| 41   | مرامت کے پاس اس کا ایک ہی بادی آیا .                                                                          |
| 40   | روایت رسول اصول رواست کی روشی سی                                                                              |
| . 44 | خرور کافہوت غیرانبیار سے .                                                                                    |
| 4.   | فاسق كي تبركي سنديط قبول                                                                                      |
| 290  | تمام اقسام صدست كا ما خذ قرآن كريم ب .                                                                        |
| 44   | اوصاف رواة كاعتبارك صديث كي مارسي                                                                             |
| 44   | دو اصولي صفات عدالت اورضبط.                                                                                   |
| 44   | نعصان ونعت دان عدالت.                                                                                         |
| LA   | نقصان ونفت دان ضبط.                                                                                           |
| 29   | صحے لذاتہ ملحاظ اوصاف رواق                                                                                    |
| .Ajm | قرآن نے عدالت وضبط کے سائقدان کے نقصان و افتحان میں مقدان سے بدیا ہونے والی دس کمزور ایول کی وضاحت کردی ہے۔ ا |
|      |                                                                                                               |

| صغى    | مضامین                                         |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
| 4.     | روا بيت صبح لذاته أورآيات قرآني.               |
| 47     | مدست میں حرح ولندیل کامعیار معی قرآنی ہے۔      |
| 90"    | وين كوب اعتبار بنا في ك لئ قرآن كا غلط التعمال |
| 90     | قرآن ومرادات خداوندی کی رسول اشد وصلی انتد بسا |
|        | الميمينتقي.                                    |
| 99     | قرآن و مرادات خدا وندی کی مبرد ورمین تعلی .    |
| 1.6    | ة قيام قيامت خفاظت قرآن                        |
| 1.9    | صدمیت کی مفاظت کے مختلف ادوار .                |
| 111    | مدسیت کی سفاظیت فنی لموریر .                   |
| 111    | قرآن وحدست کی سردور مین خفاظت                  |
| III    | مست كريم كي رشي الواع قرآن كريم كي رشي ي.      |
| HM     | وصناعين.                                       |
| 110    | منكرين .                                       |
| 114    | محرفین .                                       |
| 14.    | منكرين قرآن وصريب اور حكمت خدا وندى.           |
| اسوموا | قرآن وسينسب بيركي بالمي نسبت                   |

## كبسهما تتدالر من الرحيس

وَانْزُلْنَا إِلَيْكَ النِّحِ النَّاسِ مَا مُزِّلُ النَّاسِ مَا مُزِّلُ النَّاسِ مَا مُزِّلُ النَّاسِ

## أخرى دين!

أتحد متد وسسلام على عبا والذبين اصطفلي . أمالعد إ اسلام خدا کا آخری سیفام ادراس کے اسمان سے اتا ہوا آخری دین ہے جو، قیامت کک کے تمام انسانوں کے لئے بیغام اور دستور زندگی ہے اس کے بعد ندكوئي دين كسف والاسب ندكوئي شريعيت ،كيول كم نبوت عم موح كي ا ورخاتم البيدين آ حِيكِ مِين . اس ليرة خاتم الانبيار كادين بي قدر في طور ريضا تم الادبان ، ان كي شرلعيت فاتم الشارائع ، اوراس تزلویت کی کتاب خاتم الکتب بولکتی ہے . اس لئے صروری سبے کہ یہ دین مع اپنی نبیا دول کے قیامت کے سب باقی ادر محفوظ ہے در نداس صورت میں کہ ریر دین اور شراعیت ک<sup>ی</sup> اتی مذرہے اور مبدیو شراعیت آنے والی زمو تو دنیا سے تی كليته منقطع موماتا بعصالانكه دنياكي بقامي ق ادرنام حق سے بين دن أيك مجى الله الله كين والا اس زمين برماتى مدسك كا اسى ون قيامت قامُ كروى جلك کی اوریسارا کارخاند دیم بریم برومبائے گا اس انے قیامت سے بہلے کوئی ساعت

بھی الیی نہیں اسکتی کہ اس میں حق اور ناحق سرے سے باقی نررہے سوحتم نبوست اور فائم الشارك كے آجانے كے بعد حب كدكوئى نئى شراعيت آنے والى نہيں بقا برحق كى صورت اس کے سوا دوسری نہیں ہوسکتی کد آخری دین کو قیاست نک باتی رکھاجائے اور زمانه کی دست وبردست اس کی حفاظت بو ، تاکه کسی را و سے بھی اس بین خلل اور ذلل زآن إئے نواہ تبیس کرنے والے کتنے بھی بیدا ہوجا میں فرنے اورگردہ کتے ہی ن مبائیں ،تحرامیت وا دیل سے شکوک دشہبات کے در واز سے کفتے بھی کھول دسیے جائیں نكين اصل دين اين اسى اصلى شان اوراينى دورى بورى كيفيت وحقيقت كساعة ، اسى اغازست ابقى رسيت اغازست وه اين ابتدائي زندگي ميس محفوظ مخفا . ظامر ب كحالسي غيرمهمولي تغاظمت النسان اورنوع لبشرى كيلب كي بات زيمتى ، النسان محموعيًر تغيرات بيداس كاول و وماغ اس كي ديني رفتار اورطبعي رسجان ومبيلان ملك على تعل مهیشاکی حال رینهیں رہ سکتے ،اس تغیر مذیر :مبنیت سے مکن دیماکہ وہ کمیانی کے سائة البيف دين كومردورس كيسال محنو ظاركه سكت . اگرانسان اليى لا تبيل فطرت كا حامل بوتاتو توراة والجيل بدنشان كيون بوتين ؛ رتوركي اصليت كيول كم برماتي محصب أدم اور محب ابريم ونياست ابيدكيون بوصات ؛ أكرانوي دين كي حفات تعمی شل سابق انسانوں کے معمول میں دیے دی حاتی تو اس دین کاحشریمی وہی ہو سجوا دبان سالصر كا مروا كراس كانشان معى باقى ندرمتنا اورانسان كى تغير بذير زمبي رفيار اس میں تمجی تغیروننبدل کے بعیر نرمہتی لیکن او مان سسالقد اگر محفوظ نرسے اوز تم مہلے

تودنیا کے بقامی اس کے فرق نا ایک نبوت جم نه جوئی مقی ، جوشلویت گم ہم آئی تھی اور دنیا اس کی مگر نئی شرفیت نئی نبوت کے زیرسا براس کے قائم مقام ہوجاتی تھی اور دنیا کے سے جق منعظع نہ ہوتا تھا کہ فنا بر دنیا کی نو بہت آتی بلکی نجم نبوت کے لبداس دین کے ہم جانے سے بیصورت ممکن نکھی کہ نیا دین آجا کے اور دنیا فنا نہواس کے اس اسٹری دین کی حفاظت کی دمر داری خودی تعالی نے لی اور برائل و عدہ فراما کی اس اسٹری دین کی حفاظت کی دمر داری خودی تعالی نے لی اور برائل و عدہ فراما کی اِنّا لَنَهُ لَکُ وَ فَا لَنَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ

مضاطب درن کی صورتیں ہیں · مضاطب درن کی صورتیں ہیں · ایک بیرکہ محافظ دین السی طاقتوں تصیتیں کھڑی ،

کی مباتی ربین جن کا طبعی و وق اور واتی میلان می دین کا تحفظ مبوا ور وه تفیده و ممل کی سرحدات کوابنی فکری دعمل قوتول سے اس حد مصفبوط کرنے فکر میں فکی بین کواس میرکسی اونی تغیر و تبدل باخلل کے نصور کو بھی برداست نزگر سکیں .

مرصدی کے خبر و سے میں مجددی آمر البیا فطری مہوکر اس میں خود است بھا رو، البیا فطری مہوکر اس میں خود است بھا رو،

تعفظی داتی اسپرط به و اور اس حذبک به وکداس کی طبیعت بی کسی تغیر و تبدل اور کی مینی کو برداشت نزکر سکے ملکاس کی صنبو طرترین مجت و برجان اسپنے فطری نموا ور طبعی قرمت سے سرتغیر کے خطرہ کو د نع کم تی رہے جس سے اس کے آسنے سامنے اور وائیں ایک میں باطل کی پینے ہی ناممکن ہو ۔ سواس دین کی مفاظمت کے لئے دونوں ، صورتیں اختیار کی گئیں .

بهای صورمت نینی سرتا یا دین اور حبیم الله قسم کی خصیت سرایسے دور میں ، مختلف اندازوں اورعنوانوں سے بیدا کی ماتی رمیں کرجن میں دین اور اجزائے دین کے خطرہ میں طرحبانے کا کوئی امکان دیجیا گیا ہمثلاً النہانی دمہنیت سورس کے دویس طبعاً متغير بهوجاتى ہے كيول كرسورس بين أكب قرن فتم بوكر و ومرسے قرن كے لئے مگرخالی کراہے اور ایسلال بوری کی بوری ختم ہوکرونیا کو دوسری نسل کے با تقد من هود حاتی سے بی د مبنیت لفتیا وہ نہیں رستی بوسورس سیلے کے اوگول کی محتى النسان كے دمنی ارتقا سكے تحسن و من براجا اسب ، نظر است تبدیل موصل تے میں سنے ترقی اِفتہ نظر ایت سامنے اُجائے ہیں ، تمدنی جمانات پیلے سے نہیں سبت طرز زغر گی میں منا بال تبدیلیال موتی بی اورگوما یہ النسان و ونبی رستا ہو مورسس ميليكا النسان عا ١٠س ك برقرن ك أغازيس دين ك ك ي شطره، قدتى تقا كدنت النسانول كي دمبنى تبديليال است مل دادالي اوراس كسابقال كوهيكا كرك اس ركوئي منيا نگ نه چراها وي سيداس كااصلي اور قديم زنگ، نا قابل التفات بوجلئے اس لئے برصدی کے سرد برسل الله میں مجددوں کا وعدہ دیاگیا جودین کوان سنتے النساندل کی دہنیت کی رعامیت ریکھتے مبورکے نو برند اور تأزه برتازه كريتي مي اوراس ك اصول وفروع كونكمار كراس طرح سامن

لا مَیں کدنے نئے شکوک وشبہات کا قلع قمع عبی برومبائے اورست دیم مسائل مجدید ولاً بل كے ساتھ اور زمادہ وروشن اور صاحب موكر انتے قران كے سامنے أحمايش .

بلاست بالترتعالي اس امست كيلئ مرصدی کے شروع میں ایسے لوگ، بيدا ذما أرب كاجوامت كهاي وین کو مازه بتا زه اور نو برنوکرت

اسالله يبعث لهذه الامست على دا ُســـ كل مائة سسنة من يجد دلها

دین کی معیاری ماعیتی الین اس کے بعدیدا ندمیشہ صدی کے اندراندیمی باقى رستاعتا كداشرار ونحار ءاور ملحدين ومنافعين

اسلام ك نام الله كاحليه تبديل كردي اوبسك لام من شكوك وشبهات بيدا كمك استصحح العقيده لوكول كمسك يؤمث تبدينا في كوشش كريس لوك تومية ك انتظار سي ميں رميں اور پيشر سينداور في فيم كروه ركيك اوبلات اور فلوا ميز كا وسو سے دین میں زندقہ الحاد تھے بلانے میں کا میاب موجائے حس سے دین کے بنائے نظام میضل طرحائے اوراس طرح وین سے دنیا کا اعتماد اعظر صالے توصدی کے مرسے کی قید جھیوڈ کرصدی کے اندا ندر بھی ملعنے صالحین کے اخلاف رشید بیداکستےرہے کا وعدہ ویا گیا ،اوراطمدیان دلایا گیاکدامت برصدی کے، اندروني حصد اور درمهاني دور مي تميي كوئي وقت اليها مذا كي كاكرامت كوسلعت

کے نمونہ کے ضلعت دمل کیں ، نہیں ملکہ ضرور ملیں گے جوا پہنے جیجے علم ونظراور کھے می ہوئی شری محبح علم ونظراور اور وسعیہ کھے می ہوئی شری محبح تول سے السان نماست یا طین کی وسوسرا نفاز ایول اور وسعیہ کاریول کا ایول کھو ہے اور دین پرکسی نہج سے بھی آئے نرانے دیں گے .

ارشاد نبوی ہے ۔

بجمل هذ العلمومن حكل خلف عدول ميفون عند تجسرلين الغالسين و عند تجسرلين الغالسين و المتحال المبطلين. وقا وبيل الجاهلين.

رسلعت کے لعبہ اخلات بیں سے لیسے معتمل کو تہمیشہ اس کم ردین ، کے حامل موتے رہیں گے جوفلوز دہ کوکو کی درمین کے خوفلوز دہ کوکو کی تحرفیفوں اور باطل بیستوں کی درمی بافیوں اور خابلوں کی درمی می افیوں اور خابلوں کی درمی میں گئے والد اور خابلوں کی درمی کے ما ویکوں کا بر دہ حیاک کرتے رہیں گئے داور ان خوا فات کی نفی کرتے رہیں گئے داور ان خوا فات کی نفی کرتے رہیں گئے داور ان خوا فات کی نفی کرتے رہیں گئے داور ان خوا فات کی نفی کرتے رہیں گئے داور ان خوا فات کی نفی کرتے رہیں گئے دورہیں کی دورہیں گئے دورہیں کی دورہیں کے دورہیں کی دورہیں کئے دورہیں کئے دورہیں کی دورہیں کی

لیکن مجرسلف وخلف بین مجری بهرصال کیجه نرکیجه فصل اور و قفه صرور بهروال می اسلفت کے بعد خلفت کو بیفتے بهوئے بھی بهرصال کیجه نرکیجه دیر صرورگئتی ہے اندلیشر محقا کوسلفت کے ابدخلفت ابھی حد کمیسل کونزیہ بیجے بهول ، باطل بیست سیدان ، فالی دیکھ کرا دھمکیس اور و قت سے ناجاز فائد ہ اعظاتے بہوئے اپنا ابلیسی کام کر گوریس سے امت میں ذہنی انتشار اور تشوسیت راہ یا جائے اور دین فصیت بھو کے دیں میں نامیان دلانے کے لئے یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ کوئی بھی ساعت اور

وقفه امت برالیها نگزری گاکراس مین مهرونت کوئی طالفه حقه موجود نرب جو مؤید من انتداور منصور منجا خب انتد مولینی امت مرحوم کو برگزیر لینیان نه موناها جے وہ لاوار فی امت نہیں زندہ نبی کی امت اور زندہ شراعیت کی بیرو ہے میں میں دین کے معیار کی زندہ عماعتی ممبیشہ برقرار دمیں گی . فرایا گیا .

عن معاوية قال سمعت النه عليه النبى صلحت الله عليه وسلولايزال من المت الله المت قائمة بامر الله لايضره عمن خيد لهم ولامن خالفه عرمتى والامن خالفه عرمتى والتحديل والمت المرائلة وهم على والحد المرائلة وهم على والحد المرائلة وهم على والحد .

دبن کی افعیت تمام فرون میں دین کی افعیت تمام فرون میں

رسیدفا حصرت معاویه رصنی التدلعا عنن فرات میں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم كوبير فرمات يسنا ہے کومیری است میں ایسے جاعست مهیشارجی ریائم سے گی زان کوسی كارسواكرنا ، دسواكر سنكے كا اور ندكسى كا ، خلاف أبس نقصال نبي سيك كايب كمسكرقيامىت آصلىكادروه اسى مالت يرستقيم مول كم . حى كراگرامت كوريمبي خطره بيدا موكه زمانو کے گزرنے سے کو دین باتی رہے لیکن اس

کی ده کمیفیت اور رسوخ کی شن ندر ہے جوسلھند بیر مقی تودین کی صورت ہی صورت باقی رہ جائے گئے جس میر تقیقت مذہوگی توالیسے بیے حقیقت دین کا ہونا زہونا برابر

م مكا اس ك اس كا بحبي اطمينان دلاياكي كدامت كي خيرمت كسيفاص دور كه طبقه كهما عقمحضوص منبي خواه ده اول كامبو باأخركا ، بلكه دين كي خوبي وخولصورتي دمي الملی کمینیت و عقیقت اور وسی اصلی نیرو درکت مرد ورمیس قائم رہے گی .

چنانچ لښارت دی گئی که.

بشارت ماصل كروا درخونخبري لوكهميري امت کی مثال بارش کی سی ہے بندیں مبانا جاسكتا كهاس كاادل قطرو زمين كهائة زياده نا نع عقايا آخر كا . أكمبشروا وابشرواانسنا مسشل امتى مسشل الغبيث لاميدرى اخرة خيرام

لا ربین خرستاورنافسیت است کے تمام قرون میں عیلی مہوئی ہے درجات ومراتب كا فرق صرور بروكا مراصل خير برم حدريك كيستود قائم رب كى ، الم مبرحال مرصدي كے مردے ير، صدى كے اندر، اور مرصدي كى مرمرسا عت میں البین خصیتوں کے وجود ولقا رکی خبریں اور وعدسے اسان نبوت پردیئے گئے بين جودين كي حفاظت وصيا نت كصلي جارح عق اور وسالط اللي ماستهول محی جسسے دین اپنی اصلی صورت و حقیقت اور کمینیت و کمیت کے ساتھ ما تا قیام قيامت ابتى اورمحفوظ رب كا وركونى ونتت بهامت برانقطاع حق كأبيل

دین کی دواصلیس گرمین کا تیم دین کی پیهفاظست بیرونی اورخارجی وسائل مصعلق مهد، داتی حفاظت برسید که خود دین اینی ساخت بر داخت اور دهنع کے کافلاسے المرسا اور بنرات نو دمحغو فلارسے کی اسپرٹ لینے ا مذر رکھتا مہواسلامی شرفعیت اینے اصول ومبانی اور دلائل دہرا ہیں کے لیا طسسے بذات خودتمبى من حبا نب الله محفوظ والمرط يستين مركسي رفنه اندازي كي كنجالش منہیں ، لینی تفاظمت دین کی دوسری صورت بھی اختیار کی گئی کہ خوداس کی ذاتی مجة كوانمٹ بنایا كئي اوراس طرح كه اس دین كی دوسی اصلیں ہیں جومصد ترلعیة اور دین کا تحریث بهر میں رکتاب الله اور سخت رسول الله و بول اس دین کی دواصليل ورتمي بين جن كانام اجماع اورقياس بدح والاستنب واحب الاطاعة مِي وَ مَنِينَا كِي قُرَانَ مُكِيم فِيهِ المُنت يرتمن بي اطاعتين فرص مجمى فرائي مِي . اطاعت خدا اطاعت رسول اور اطاعت اولى الامرليني لاسنين في المسلمك اجتهادی نظائر کی اطاعت ، یا اس تسم کے ہم قرن اہل رسوخ کی اجماع کردہ سے کی اطاعت جولیتینا سحبت شرعی ہے یہ قتیاس ا وراہماع کی دولوں اصلیں با وجود سحبت شرعير بونے کے تشاری نہیں ملا تفریعی ہیں ہوستعل ہانجہ نہیں ، سبب کار کارجرع کتاب وسنت کیارت نه موکیوں که مایجمع علیه رحس راجاع کمیاجائے، وہی متر سوسکتا ہے س ریہے سے کوئی دلیل کتاب وسنت سے قائم بهو ورمذ مجروميل اورمحض بوئي سي كسي حيز رسمع مهوصانا اجماع مبيس درحاليكم

امت بیں الیسا اجماع جو گماہی پر ہو ، ہو بھی نہیں گئا ۔ اسی طرح قیاس کی عیں ربینی قیاسی جزیں وی معتبر ہوسکتا ہے جس کامقیس علیہ رحس رقیاس کمیا جائے، كتاب وسنت مين موجود مبواور اس مقيس اورمقيس عليه مين كوني رشته ماميت يحيي موجو منصوص كي كوي منصوص مين مقل كرديد بسان كي تشريعي حيثيت خوداصل منیں ملکہ کتاب دسنت کے تابع ہے ، اس سنے دین کی ستقل مجت اورتشریعی اصلین د دسی ره مباتی بین ایک کتاب الله دوسر سے سنست رسول الله برگو، بعض علما رنے ایک تبیری سے اسجتہا دنبوت کو بھی تنقل حجت ادر مصدرات کا م كباب سكن وه مجى ستقل بالجية نهيس كيول كرحب كوئى حكم منصوص نازل نه موما اورلبدانتظار آب اجتها و فرمات تودرصورت صواب بدرابدوي ياسكوت رمنا أب كواس ريستعركر وياجآنا حومكم ميس سنت كصيهو مجامًا وريز على الفور تنبيركر کے اس سے ہٹا دیا جا آئی اس نے اس کا مرجع بھی بالاً خروجی ہی نگام تا ہو یا عیر متلولعینی کتاب الله یا سعنت نبوی اس می مستقل حجیس دی دورستی میں . کتاب اورسنت اورحب کریسی دواصلیں تشریعی تقییں حوا خرکی موتغریعی اصلول سے بالا ترملکدان کی اساس تعیس تو قرآن کریم نے جس طرح میارول الول كو وجوب اطاعت ميس تمع فرما ديا تقا حس طوف الحبى اشاره كزرا ، اسى طرح اكرر مواتع برصرف ان د داصلول كو وسجرب انتباع بين حمع فرمايا بين گويالغن حجبيت بين قرآن دورسیت کوساوی اورمتوازی شمارکیا ہے .ارست ورانی ہے ۔

يًا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا أَطِيعُوا الْطَيعُوا الْطَيعُوا الْأَسُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْكَلْولُ الْكَلْولُولُ وَلَا الْمُسُولُ الْكَلْولُ الْمُسْولُ وَلَا مُنْطِلُوا الْعُمَالَكُ وَكُلُا الْمُسْلِكُ وَالْمُسْلِكُ وَالْمُسْلِكُ وَاللَّهُ الْمُسْلِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

ادركهين فرايا. قاُ طِلْيُعُوا اللَّهُ وَآطِلْيُعُوا السَّسُولُ وَاحْدُدُوْا -

کهیں ارشاد مہوا . مار جو کا مائی دور ادھ

يًا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوُّا الشَّجِيْبُوْلِ مِلْهِ كَالِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُوُ-مِلْهِ كَالِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُوُ-

كېيى فرايا . ق مَا كَانَ لِعُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذًا فَضَى اللهِ وَرَسُولُ المُسُوا انْ تَكُونَ لَهُ مُو الْمَحِيدَةُ مِنْ انْ تَكُونَ لَهُ مُو الْمَحِيدَةُ مِنْ امْرِهِ مِنْ

اسے ایبان والواطاعت کرواملدگی اوراطاعت کردرسول کی اورا پہنے عمل کو ہاطل مت کرو .

اوراط عت کرد اشد کی اور اطاعت کرورسول کی اور الدستے رہو۔

ا بے ایمان دائو اج سبت کر دانند کے دو اللہ کے حکم کی اور رسول کے حکم کی حب کہ وہ ممری بلائیں ۔ ممری بلائیں ۔

ان أيات سنه كلام خدا ، اوركلام رسول كاستقلاً سحبت شرعيه مبونا وافتح به ان أيات سنه كلام خدا ، اوركلام رسول كاستقلاً سحبت شرعيه مبونا وافتح بمران كريج بت قرآن كيسائم مسائمة سمجيت حديث كي بحي روش وليل ب سين مجران

دونوں اصلوں میں با وجود دونوں کے جبت مستقلہ مہونے کے باہم ایک فرق جی ہے اور وہ یہ کہ کتا ہے جب قاطع ہے اور صدیت سوائے متوا تر کے جبت نطنی ہے کہوں کہ صدیت یو متوا تر کے جبت نطنی ہے کہوں کہ صدیت یو متوا تر کے جبت اس ایک جو صدیت یو متوا تر کا شہوت اس ایک جب اس ایک جب ورجہ ان کی حبت کا بھی ہے ۔ ورجہ ان کی حبت کا بھی ہے ۔ ورجہ ان کی حبت کا بھی ہے ۔ رسول نور طلق اور طلق ما فرطلق اور طلق میں واسطہ وصول ہے۔

نیز قرآن کیم اصل کلی ہے اور صدیت اس کا بیان ہے جس کے بغیر قرآن کیم اسلام معنم اس اور مرادات کا انکٹا ن د تنوار جلکہ عادة "ناممن سے کیونکہ قرآن کیم اسلام کا صرف بنیا دی قانون اور دستوراساسی ہی بہیں بلکم عجز ہ مجبی ہے جوابت لفظ وی اور تسوراساسی ہی بہیں بلکم عجز ہ مجبی ہے جوابت لفظ وی اور تبدیر ومغہوم دونوں ہی کے کی ظیسے اعجازی ثن رکھتا ہے خالف ظری ترکمیب اور جوٹر بنداورا نداز ببیان ہی میں اس کا مثل لایا جانا محلق ہے اور خوابیت واحکام کی جامعیت علوم دمعارف کی گہرائی اور معنا میں کی سمر گیری ہی میں اس کی لظریب ایس کا مثل لایا جانا ممکن ہے ۔

بینانچہ اس کی تعبیر نے دنیا کو تھ کا دیا کہ دہ اس کے بلخ ب کے با دجوداس کامثل نے اللہ دہ اس کی باری کامثل نے اللہ دہ اس کی معنوی وسعتوں اور ہم کی گرائموں نے بھی دنیا کو عاجز کر دیا کہ دہ اس کی باری وسعتوں اور ہم کی گرائموں نے بھی دنیا کو عاجز کر دیا کہ دہ اس کے کسی جزومبیا اس کے کسی جزومبیا کوئی جزولا سے کہ کے دریا کھے پولسے کوئی جزولا سے کہ کے دریا کھے پولسے

بین جوتیره صدادی سے مسل نکلتے چلے آرہے ہیں اور نبوزان کی تنا ہ کا بتر نہیں . حرفت حرفت سے راسست افدر معنی معسنی معسنی محسنی م

ظا سرب كدات ب شمارا ورلفظ لفظ مين مولة موسة علوم ومعارف كا اس سے نکال لانا بھی عامر خلائق کے فہمسے الاتر بھا ورن اگر لبٹر سے کا دماغ، ادبنم اتناجامع ،اتنا ممرگير،ادراتنا كوين محيق موما توكوني وجه ريمتي كمران سے اليه كلادك بنايين باكسى ذكسى حد تكساس ك مثل ك آف كى توقع نه كى ماسكتى او يه بالكلي أمكن بوا - آخرقران كريم جبيها كلام جن دانس بل كواس اله تونهيس لا سكتے كدان كے ذبتن وزكا، دنبم وعقل اور علم واوراك ميں و والتحديدى اورسمر محری نہیں جو ایسے اعجازی کام کے لئے در کارہے ، اس لئے اس کی فہم اس محدود وبن اورقليل وعليل علم مين سيسكست نهبين كدوه قرآن مبسيا وسيع وعيق ا ورمعجز انه كلام صاور كرسكے سو وہي تنگي فنم اور محدودست ومن وفكر مياں بھي موجو دہے جو اس مجز كلام كم تما مشمولات كي مجهة مين است عجز و در ماند كي كونهين حصيا سكتي اوراس میں مرکن اسٹ منہ بن کل کئی کہ وہ قرآن کے معجزانہ اصولی اور کلی تبلوں سے شکلتے مویتے و قائق وحقائق کا اوراک اورکئی کئی معانی اور ویؤمیں سے مرا دا ورغیمراد کا تعین محفل بین فہم کے بل بوت برالکسی رمنها ای کے از خود کرسکے ، اس لئے حق تعالیٰ نے ا پین مطالب ومرا دات کے بیان کی ذمر داری خود کے راس بارہ میں لینے رسول

صلى الله تعالى عليه ومارك والم كوايث ترحمان بنا كريجيها واستعتيت كوان الغاظ مير من لا يا جاسكتا ب كرحس طرح سن تعالى كى دات باك لامحد ودسه اسى طرح اس كي صفات كما ل تحبي لا محدود مبي . اور سر سنده ايسفن ظامرو باطن بيمبم وروح تلب و دماغ ، فكروفهم ، اورعقل و فراست سب كالطيس محدود اور متنا مي سب اس بئے یکسی چنر کا ادراک بغیر شحد مدات تعینات اورشنخیصات کے بہیں کرسکت اوراس کے لئے کسی طرح ممکن منہیں کہ وہ محدود رہتے ہوئے لامحدود زات وضعا مك رساني بلئے مااس كا اوراك ومعرفت كرہے ، اس كئے حق تعالى نے اپنے اور بندوں کے درمیان بندول ہی میں ایک بزرخ اور درمیانی طبقہ سیدا قرنایا جولیت مخصوص كمال اور ما فوق العا دت احوال كے لجا طیسے تو ذائب حق سے قرمیت ترا در اس کے کمالات کانمونہ ہوتا ہے اوراینے تعینات کے لحاط سے بندوال مرشایل اوركمال كبشرست كالموز مرة لب ع

إوهرا متدسع واصل أوهم نخلوق مين بل

میں طبقہ انبیائے کرام مکیہ الصادہ وسلسال کی مقدس جاعت ہے ہو اور مطابق اور النہان جینے طاب میں واسطہ وصول وقبول ہے لیں جب کہ کما الات آبی کے نمو نے بنی کی ذات قدسی صفات میں طبور کرتے میں تو بندول کے لئے سبل میوجا آب کہ اس سے والبت ہوکہ جب سے والبت کی اور بخلوقیت کے اشتراک کے ممکن ہم تی ہے جسب استعداد خدا تک رسائی بالیں ورز بغیراس کے کہ الل

فدا دندی کے شخص اور تعین ہوکر سامنے آنے اور مخلوق سکے ان سے والبتہ ہونے کی کوئی صورت نہیں .

فېرمديث كے بغير فېرفران مكن نهيس فېران مكن بيس

جو سرکس وناکس برطاری بوسکتی میں ملکہ روحانی ورحمانی مہوتی میں اس لئے وہ کلا م ورحتيقت اسى تعلقه كيفييت مين دوما مهوا اسى سيسرز دمهوما سهدا دراسى كامظهر ما ہے گویا وہ کیفیت ہی الفاظ کی صورت میں عبوہ گرمہوتی ہے تھے اس کیفیت سے بر کلام حل کراسی کیفیت کی طرف اوطها تجبی ہے جس سے ریکیفیت قلب میں اور زما دہ معلم مہور جو میں میرط تی ہے گو بااس کلام کے اول وائٹرر سمانی اور روصانی، كيفيت وهيائي رمتى ب يوزكيا جائة تواس كلام كى او ورحقيقت اسى کیفیت میں میں بہتی ہے کیوں کہ کلام کسی نکسی مقصد کے لئے کہا جا آ اسے واور ، مقصدكسى زكسى باطني كيفيت كامقضا بروما بداس ك قدرتي طور بركلام كى ميح مرادکو وہی یاسکتا ہے جوکسی ذکسی صریف اس کیفیت سے آشنا اوراس سے ہم آہنگ مرو عاستی کی مراد کوعشق آسستنا ہی بوری طرح حبان سکتا ہے ، عالم کی مراد کوعل اشنا بى موكتاب مسناع كى مادصنعت اشنابى بورى طرح باسكتاب. اس ك كلامرب كورب آشنا مى كى دركسى مداك باسكتاب سجور مانى كيفيات

مصر معد مانوس مرو - ورز با كيفيت اورنا آشناممكن مي كركال كانو مغبوم اومعنى اول كهديميني حائي ليكن تتكلم كي صبح ننشار ومراو كه اس كيفيت سے مانوس مولے بغیر منبی عادت کے خلاف ہے جے جا سکہ وہ لوگ جوال کیف كى مضا داور صندكىفيات سے مانوس اوران ميں غرق موں توعا ور و مرادكو محبالے سے عبی بدی طرح بہیں مجد سکتے ہیں سے ادراک مراد کاحق ادا ہوجائے اور اگر اتفاقا وهالفاظ كي مدوسي كسي مدكه سما ديت يسطلع بعي بهوجائي تواس كيينيت كے بغیاس من مستر بین سکتے جس سے اس كى مخفى مقائق ان يركھل سكيں اوران متقائق مين صريت واحوال ان ريطاري موسكين عن مستحقيقي معرفت كا دروازه كهلتا ہے اور آدمی مبصر بن جاتا ہے ۔ ظامرے کہ حق تعالی کی صفات اور ان میں مجمی ، بالخصوص صغت علم ا وراخص خصوص فنت كلام سواس كي علوم كي ترحمان ا درمعبّر بصاوراس كامنطهراتم قرآن حكيم ابني اصوليت كليت كمال جامعيت اوران شيؤن النيد معد بحر رورم وف كى وجرسيجن سه يركلام مرزدم واست ذات بى كى طرح لا محدود الحقائق ، لا محدود المعارب اورلامحدود المطالب يد جواكب نوع بن بلکہ ماصنی وستعبل اورصال کی مزارع انواع علوم رصادی اور شامل ہے۔ اس میں تم سے مہلوں کی باتیں ہیں اور فيدنبأ ما تبلحكم وخبرما محصیوں کی نعبریں ہیں اور درمیانی صال بعدكم وحسكم ماسينكوهو كاركام من ده لقيني حيز به ندان، الغصل ليس بالهسزل .من

نہیں بوس تکرنے اسے تھورااس کی گردن خدانے توردی ، اورس نے عاميت اس كيسوارس وهوندى اس كوفعان كراه كردياءوه المسكى صنبوط رسی ہے دہ مکیانہ یاد داست ہے دہ سيدها استهد، ده ده جيزے كم اس سے دلول کے میلانات ٹیرسے، بنیں موتے اور زبانیں سے تبہ نہین بهوتني وراس سي علما ركمبي سينهن مروت وه كثرت تلا وت سے يرانانهيں برا اس كع باسات كبين مو سطة وسي سے كرحب بنات صبيى ، مركن قوم نے اسے سنا تومکرشی سے اکدم رک کئے اور میں کتے بن بڑاکہ ہم نے عجيب كلام سنا ب جربز ركى كى طرف العالم المسيم مراس رامان ساك معققت برب كرجوات زبان راايا

تركبه منجباد فتعسميه الكله ومن ابتغى الهدى في غير واضله الله وهوحبل الله أكمتين وهو الذكد الحكيم وهوالصراط لمتقتم وهوالذك لا تنزيغ بالاهوأ ولامّلبس مه الا نسسنة ولاتسبع منه العلماء ولادخلق عن كنثرة الدد ولا تنقصى عجائبه وهوالذي لعرشنته الهبن اءا سبمعته ستعتى قالوا افاسمعنا فراناً عجبًا يهدى الى الرست فامنا به من قال به صدق ومن عمل به أعبد ومن حكوب عدل و من دعاالیہ هدی الی مساط مستقيع خدها البلث ما أعور .

, تر مذي عن صارت الاعور

اس نے بیج کہاتیں نے اس رعمل کیا اسے اجرملاتیں نے اس کے ساتھ تھے کیا اس نے انص ف کیا اور جس نے اس اس نے انص ف کیا اور جس نے اس کی طرف اسے سیدھے بیچے داستے کی مرار مہو تی مواسے انجور اسے میں مواسے سے

اتنا جامع بمركيراتنا وسيع العلم كلام حر ماصني كي خبرون مبتعبل كي طلاعول اور صال کے احکام کوسمیستے ہوئے جس کا بولن سیائی ہو عمل اجر بہونکم عدل ہو ، دعوت الم ابت بهو، اوخس کے عماعی سبات کی کوئی مد ونہا بیت نه برعلماء کا کہی اس سے بیٹ دعرے جس کی تعبیات اصوابیت و کلیت کی انتہا ریر بنجی ہوئی ہول بن کے لفظ لغظ سے حقائق ومعارف میکے بیررہے ہول ہمس کی تبرالیری کیما د موكهاس كي عبارت يدالك الك علوم واحكام نكليس اوراس كي ولالت اشارت سے الگ معارف الليه سيال مول اوراقتضا مسے الگ ميراس كى آيات بيات علا وہ محکم اور ظا ہروصری آیات کے باطنی اسراری آیات الگ ہوں ہواس کی نوع بنوع اعجازی فصاحت وبلاغت کی عمّازی کررہی ہول کوئی آبیت خفی كوئى مجمل كوئى مشكل ہے اوركوئى كنايہ تھيران ظوام روبوالطن كے ساتھ باطنى، كيفيات اور دقائق لفس برالك مشتمل مهول اورنفسيات برالك دما نات بر

للك اورسيا سات برالك سواليه محرالعقول اوراعجازي كلام سه معاني نكالنا مطالب افذكرنا ،اورشيؤن رومانيت سيه آشنا بن كرمرا وخدا وندى كوغيرمرا د بمتميز كركي مجهنا ظاهريه كدبلا خدائي رمنها بئ كيمكن زئقا اوراس كيسوااور المموني صورت زعفي كدكوئي اليها كلام اس كي تفهيم كا واسط بين جس كامتكام توسم، قرنت و میں سے ہوںکین اپنے قلب صافی اور دماغ عالی کی جبہت سے عرشانی أبيس سه بهو . و ه اس كلام مت معلقه من و البيد كماكوس وظلال سه مجر لورم ان کیفیات سے بوری طرح اُشنا اوران کے زمک میں رنگامہوا مہومین سے یہ کلام بهق نكل كراس مك منهجا بيد سائفه بي مؤيد من الله مهو اور خداف بي استدايني ہراد سمجھانی ہوئی اور وہی اس کے ظاہر وباطن کی ترسیت فرماکراس کے دل و داغ م اینے اس بحز کلام سے ہم آم نگ بنائے ہوئے ہوت سے وہ ان جامع مطا<sup>ب</sup> كى تشخيص دىعين كركے انہيں ہارہے محدودنہموں كے قربيب كردے ۔ ظا مرہے محمه وه کلام خدا ہی کے رسول کا کلام ہوسکتا تھاجس نے اولانحوو کلام الہٰی کوانٹہ سے وسناا دراس كي رمنهما لي سيمجها اورانسي زوق وكيغيت سيها پينه مخاطبول كومحها اس من حق تعالىٰ ف اپنے كلام كے ساتھ رسول اور كلام رسول امّارا ، ماكمة ملاوت ا یات کے بعد تعلیم و ترسیت کے اور اعیاد تا دان کلام اورا فہام و تعلیم ہی سے مکن ہے ان كيفنات من دوليه وسار مماني كوقلوب سنة وسيب كميا جائي حس عادةٌ بهي بهوسكتي تقي كراب لهجرت بهيئت كذا أي سعة ما حول كيمع في مقتلها

سے ، ادرسائ تھ ہی بتوسط الفاظ قبی تا نیر و تصرب سے اس مرا دکو تفوس میں اقادا مبائ اور خصر مراد کے تصوری ، مبائ اور خصر میں اثر انز کر فیرمراد کے تصوری ، مبی نفس میں گنجا کش باتی ذرہ ہے نظر ہوجو ، بالا کہا باسکتا ہے کہ جس طرح خارت و است فعداد ندی یک بلام مول کے واسطر کے ہماری دسائی ناممکن تھی اسی طرح کلام خدا و ندی تک بلاکلام رسول ہماد سے نہوں کی دسائی ناممکن تھی .

قداری کی مے نزول اور شدر حسان کا ممکن تھی .

سجس طرح متی تعالی نے اپنا قانون اور کلام خود بی اقاملے کا ومرا ایا کو کو و بیان خود ولی جامع اور اللی قانون بنانے برقا در زعتی اسی طرح اس کے شرح و بیان کی ذمر داری می حق تعالی نے نود دہی لی کو کو ق بلا تبلا کے اس کے ضائر اور کھنیات و مرا دات کو از خود بالی نے برقا در نہیں موسکتی تھی جینا نجر نزول وی کے دقت اول اسے صنی اللہ تعالی علیہ دہارک وسلم وحی اللی کے الفاظ کو یا در کھنے کے لئے بار بان سے رشتے اور کھار فواتے تاکہ ذہرن میں الفاظ وی جم جا میس توحق تعالی الم وی تعالی میں توحق تعالی اللہ کے الفاظ کو یا در کھنے کے لئے بار نبان سے رشتے اور کھار فواتے تاکہ ذہرن میں الفاظ وی جم جا میس توحق تعالی صنی کو کا تھا ہو گے کہ و

لانتحرك به لسانات لتعجل به المستبغير المني زبان مستبلا و ملدي و المستبغير المني زبان مستبلا و ملدي و المستفري و المستقري و المستقري

ومرواراندازت دفرها به و احت حلیسنا حبیعیه و مترامنه ۰

ہمارے ذمرہ اس قرآن کا آ بہے سینر میں ہمع کر دینا اورآپ کی زبان سینر میں ہمع کر دینا اورآپ کی زبان سے اسے پڑھوادینا

مینی در داری ظاہر ہے کہ دس کے الفاظ کوسینہ نبوی میں محفوظ کر دینے میں گئی کے دکھ میں گئی کا تعلق الفاظ میں کیے دکھ میں کیے داران کی حرکت اور قرات حق نیز مینی کرا اسے میں ہے کہ الفاظ اللہ میں ہوں کہ است میں معنی مزرطنے کی جیزیہ ہے در قرات کی اور مذسنے کی بہر ہے در قرات کی اور مذسنے کی در میں المار دینے اور محفوظ کر دینے کی ذراح میں المار دینے اور محفوظ کر دینے کی ذراح اس آبرت سے قابت مہوگئی ۔

آبت کے بیلے کرسے میں لیا گیا تھا . فزاس دو سرے کراہے کے اضافہ کی ضرور ندىقى ، ئىچرىيى كەالفاظ كەسنا دىنے كومبان كىتے بھى نېپى قرأت كېتے ہیں . مبان كسي تخفي يامبهم بالخيم علوم باست كهول دين كوكيته مبين جوعلم مين ندم وسوالفا فاجبكر مصنورصلی الله تعالی علیه وبارک وسلم سن بیکے اور آب کے علم میں آ چکے توان کے كھول دينے كے توكوئى معنى بى نہيں بن سكتے كريہ علاوہ محاورة ولغت كے غلط المتعمال كي تحصيل حاصل عبى موكما بعصد ممال كهاجاما بداس بي لامماله بيان كا تعلق لغت محادره ا وعقل كي روسه الفاظ سه نهيس مبوسكتا اورظا مرب كرالفاظ کے بعدمعانی ومرا دات ہی رہ جاتے ہیں جو الفاظ سن لینے کے با وجو دھمی خاک برمخفی رہ سکتے میں اس لئے متعین موح آنا ہے کہ بیان کا لفظ معانی ومطالب کے الن لاما كما بي صيباكه وه لغما تهي معاني كيائة وضع كما كماسة اس لي الله يه نكلاكه حق تعالى ف ابين كلام ك معانى مجملك كاذم محمي خودليا و مطالب قراني بركوني حس كمنهيس

حب سے داضح مروکیا کر قرآن کے الفاظ اور معانی و و نول من جا سنب الله بین بیغیر علی الفاظ اور معانی و و نول من جا سنب الله بین بیغیر علی الصاحرة وسلسلام ان و و نول میں مدی نهیں ملک ناقل اور امین بین بین بیغیر بین مین نزول الفاظ جمع المعین مراد بھی اور جمی اور جمی سے مہوا ظل مرسے کہ حب میمیر کو بھی شرح مطالب اور تعین مراد بھی اور جمی اور جمی سے مہوا ظل مرسے کہ حب میمیر کو بھی

معانی و مرادات کے مجھنے میں نبیان بق کے قابع رکھا گیاجس برکوخود قرآن اڑا اور است کی کمیا مجال تھی کواس کے نہم کومطالب قرآنی برحاکم بناکر آزاد بھیوٹر دیا جاتا اور وہ سلسلہ معانی میں مدعی یا مجتبد بن بھی اس سے است بھی تن تنظیم مراد میں مبیان جق ہی گا تا بع رکھا اور وہی ببیان جواب نی بیغیر کے سامنے نبو وہی تنظیم مراد میں مبیان حق ہی گا تا بع رکھا اور وہی ببیان جواب نبیغیر کے سامنے نبو وہی تنظیم مرد میں مبیان کو است کو است کا ذمرا بنے مبیغیر بر بھا مد فریا دیا کہ وہ امت کو اس بیان کے بیمرادات رمانی سمجھا میں اور تعلیم کر دیں ۔ فرمایا .

وانزلنااليك الذكر لتبين للناسيمانزل اليهع ولعله ويتفكرون

گویا تعکوات کا در مربی فیم مراد کے لبدر کھاگیا آ اکہ تفکر کا تعیق تعین مراد سے ندرہ بلکہ اس بیان کے در لیے تعیین ست دہ مراد کے دائرہ میں محدودرہ کر فکر اپنا کام کرسے قاکد اس تفکر سے مرادات خدا و ندی ہی کے مقائن و لطالف فکر اپنا کام کرسے قاکد اس تفکر سے مرادات خدا و ندی ہی کے مقائن و لطالف کھلیں غیر مراد چیزیں محض لفظوں کی آرط کے کر پیدا نہ کی جا بی کہ دہ معارف اللیہ نہول کے جونا قابل التفات، فلسفہ مردی محکمت در ہوگی ۔ دوسری حجمہ قران مکیم نے ارشاد وزمایا .

وما انزلن عليك، المحتاب الالتبيب للمحتاب الالتبيب لمهدء الذك اختلفنوا ونيه ،

اور بم نے بیکتاب تم رو الد می بغیر بر الدی بغیر بر از می مگراس کے کہ تم کھول کو بہان کردوان باتوں کوجن میں لوگ محمد کو میں بیات میں بیات

المام الم المحامل التوخود قرآن كے بارے ميں بوكاكداس كي أتبت ك معنی میں اختلاف دالیں اور مفکوسے میں برجا میں ، یامعاملات میں بوگا مجر میں مرفرلت ایسے کوحق مجانب ٹا بہت کرنے کے لئے قرآن ہی سے مندآ كى كۇنسىش كرتا مواور اس طرح معاملىك كىم مىں اختىلات برجاك دونوا محا قرار واقعى علاج بيان رسوال كوتبلا بأكياص مصعنى اورمعامله كالكسه رر متعين موجائي بسرير ببيان دمختلف باتول ميس ترجيح الشتخيص كاكام ديج ا در رحب مى كن سے كرىي بىلان اس قرآن سے الگ مہواگر و العبيان وم ترأن بوتوحب كركوك سنه نبود اسى مين حفركم الأالا مواسبة تو ال حفر الولولا سے لئے دسم ختف فیرمعنی فیصلہ کیے بن سکیں گے اس لئے بنی کے بیال کو سان البي هے قرآن كے علاوہ اكسے قبعت كہا جائے كا بوال مختلف يارشيول افرادك سويع سجع مختلف معانى كي مق مين مرجع مركابس سے اختلاف ويك مبائد كا ورفيصار حق سامضا مبالك كا .

مدسین بوی قرآن کا بیان سے است صان دامنے ہے کہ یہ بیان رس كي حقائق اور أوجب ل سفده معاني كومتعين طريق بركهول كرسا من ركه ويتلب ا ورحب كدده نكلا بهوا اسى نورسے بي حب سے قرآن نكلا تواس ميں اس نور كونما يال كرف كى جو قوت بوكى د وكسى دوسرك كلام مين نهيس موسكتى ليس، اسى ببيان كا نام خواه وه قولى مو ياعملى مكوتى مويا تعرّري قرآن كى اصطلاح مين بيان الا الموضور صلى الله تعالى عليه وارك والم كاصطلاح مين اس كا، الم صربيث ياسنست سبع جو حدة تواعني يا علب كودسسنتي س مفہوم ہوتا ہے یہ بیان بہات قرآنی کے لئے ایصناح ہے محبلات قرآنی کے ك تفصيل المد مشكلات قراني كهائة تفييسة مخفيات قرأني كيد اظبا ب ، كما يات قرآني كے لئے تصريح ب حب سك بغيراختلا فات كا فيسلم اور ، مرا دات خدا و ندی کی تعین کی کوئی صوریت نہیں اس کے مجموعہ صدمیث نبوی مجوعة قرآن كصلة يا مرسر حديث بوى الك الكركسي فدكس آيت كولية با ہے اور آیتوں کے مضمرات جو نکہ مختلف انواع ہیں اس کئے ان کے بیر بانات مختلف الافواع ببس اوراس لئ ان كاصطلاحي مام بمي حداحدا موكد مثلاً اكراتيت وروابيت كالعينه اكيب مي صمون ب توحديث كوبيان ماكيدكها جا كا الرابت كم مخلف محتملات ميس سي كسي اكيب احتمال كوحديث في متعين ما

4

U.

خ

K

الو

لوتو

١

ہے توسان تعیین کی صلفے گا اگرآیت کامین کر دہ مرمقدار کے لحاظ مبهم سے بیصے حدیث نے شخص کیا ہے تو بیان لقر رکبا جائے گا .اگرایت كمكسى اجمال كوحد ميث في كهولا ا وبحصلا باست تو سبان تفصيل موكا اكراميت کے کسی جو اسے مولے صنمون مثلا کسی قصہ کے مطرف کو یا دلیل کے کسی مقدمہ كودريث نے اس كے ساتھ ملاديا توسان الحاق كب جلئے كا، اگرآيت كے مكم كى وجد صديث في ظامر كى سے تو بيان توجيد كها جائے كا، اگر بت كے كى كىلىد كاكونى جزيد حديث نے ذكركر دیا ہے توبیان تنیل ہوگا ،اگر حكم آیت كى علت صديث نے واضح كى سے تو بيان تعليل كہاجا كے كا ، اگركسى قرائى ، جكم كينواص وأماً رحديث ني كهوك بي توبيان ما تيركم الباك كا ، اكركسي مکر آیت کی صدو و صدیت نے واضع کی ہول توبیان تحدید کہا جائے گا ، اگر كسى عام كاكوئى فروشخص كرديا بهوتو بسيان تخصيص كها جائے گا، اگر آبت ك كى يىزىركى شابكوئى جزيدكى شتىك علت كى بنا يرحد ميث نے ييش كى ابو توبيان قيامس كهاجائه كا ، اگرا بيت ككسى اصول كلي سے حديث نے كوئى جزيم ستنبط كركيبش كياب توبيان تفريع كباحائه كالإوراكر قران کے کسی جزیہ سے حد میٹ نے کوئی کلیہ اخذ کرکے نما مال کسیا ہو توسا ن اسخراج کہا مائے گا وغیرہ وغیرہ جن کی شالیں طول کے خیال سے نقل نہیں کی گئیں، عراق حدست نبوی قرآن کا میان ہے اور میان کی مختلف انواع میں جو نوعیت مین

کے لیا ظریسے شخص ہوتی ہیں اورانہی کی مناسبت سے اس بیان کا نام اورعنوا مشخصہ ہوتی ہیں۔

كتاب نيك ماميني لطاوراسكافهم البيكام عبديا راسخ في العام كاب

کا پتر حیلا کراسی کے مناسب اس بیان کوکتاب الله کی طرف رجوع کردیے
ادراس بیان کواس سے مانوز ابت کردیے طراس میں ندمبرکس و ناکس کا فہم
معتبرہ ندمبراکی کورعلمی قوت محاصل ہے کہ وہ کتاب وسنت کے مابینی
علاقدادر رابط کا بیتر عبلا کراس برحکم لگائے یہ کام ارباب استنباط اوراصحاب
تفقہ واجتہا دکا ہے کہ وہ اس فام ض علم بریتر فیق فدا و ندی طلع ہول اور کوام

ان کی فاص نوعیت کی دجرسے ان میں دوجہیں بیدا ہوجاتی ہیں اکہ بیت ان کی فاص نوعیت کی دجرسے ان میں دوجہیں بیدا ہوجاتی ہیں اکہ بیت سے آب کا ام بیان قرآن ہوگا گواس بیان اور قرآن کی ورسیانی واسطہ وقیق ہوا در بغیر عمیق علم سے مراکب برند کھیے بیان اور قرآن کی ورسیانی واسطہ وقیق ہوا در بغیر عمیق علم سے مراکب برند کھیے ورسری جہت اس کی تشریع اس کی تشریع اس کی تشریع اس کی تشریع اس کے جن سیف مصدرتشریع اور شریعیت کی جن مستقلہ تا بت ہوگی اس الے جن نصوص سیف

کابیان ہونا واضح ہوتا ہے ان سے تو صدیث کی تابعیت اور فرعیت کی شان منایال کی گئی ہے اور جن نصوص سے صدیت مصدر تشریع تابت ہوتی ہان سال کی گئی ہے اور جن نصوص سے صدیت مصدر تشریع کا قرآن کے ماثل حجب میں اس کے اس کام کومشل احکام قرآن بتلا کر صدیث کا قرآن کے ماثل حجب مشرحہ یہ واقع کیا گیا ہے جیسے صدیث نبوی میں ارشاد فرمایا گیا ہے .

خبردار ربہوکہ مجھے قرآن کے ساتھاس کامٹل بھی دیا گیاہے، رابوداؤد،

توانساحدم وسول الله كما الرخميّ رسول الله كما الرخميّ رسول الله كما موام كم بي صيدالله في الله في اله

جہر میں تمام احا دیت کے بیان قرآن ہونے کا ادعی کیا گیا تہ جاب یہ ہے کہ یہ روایت اوریہ احکام حدیث بھی بیان قرآن ہونے سے نہیں نکل سکتے کیوکھ اس قدم کی روایات کے احکام گوجز دی طور پر کسی خاص آیت پر نظر نہ بڑیں گروہ کی طور پر اس سے دیل کے بیان تا بت ہوں کے جیسے قرآن نے ایک مستقل کی طور پر است میں ان فرما دیا ہے۔ اصول کی حیث یہ سے بیان فرما دیا ہے۔

ما الماكس الرسول فغذوه جرسول لاكردين اس كوسا الواقيم وما نهاك عنه فانتهواء سعددك دين اس عددك جاد.

ليراس تسم كح تمام احكام بن كوالتُدك رسول في مشروع فرا بالم ورهية اس خاره آست كا سيان واقع مورسد مين مين رسول كونود احكام دسيني مداست دی گئی ہے اورتشر کع رسول کوتشریع اللی مصمتوازی قرار دیا گلیاہے گویا اور کی دو ذکرکرده حدیثیں درحقیقت اس است کا بیان واقع مهورمی ہیں ا وراس طرح حدیث نبوی کے دیئے ہوئے متقل اسکام سب اسی آیت کے نیجا كربيان قرآن ما بت موجا بين كف بينانج سلف صالحين اوصحار كراف اليس مستعل صديثى احكام كواسى أبيت كى دوسعة قرآنى احكام اور بييان قرآن كيته عظ سيدنا مصرت عبدالله المبعود صنى الله تعالى عندسد اكب برصيان كهاكه أب گود عضے والی عورت برلعنت کرتے ہیں صالانکہ قرآن میں کود عضے کی مما نعت کہیں مجى نېيى سېد . فرايا كاش تو قرآن بېرهى بوتى ، كىيا قرآن ميں سە آيت نېدىپ

كرجودميل لاكردين اسعد يوا ورحب سددوكين اس سدرك ما و - كبالان یہ توہے ، فرطایا کہ بس اسی کی روسے رسول نے واسمہ رگو دھنے والی ، مرابعنت کی اوراس فعل قبیح سے رو کا ، توبیح رسول اس بیت کا بیان ہوکر قرآنی حکم ہوا ياجيدامام شانعتى نے ايك مار حرم كر ميں مبيد كوملى حرسش ميں فرما باكد آج ميں مرسوال کا جواب قرآن سے وول گا، توکسی فے حرم میں قبل زنبور تعنیا مار نے ، کا مكر يوهيا كرقر أن مين كهال ب ؟ رجوامام شافعي كاندمب ب، فراما أيت، ما امّا كم الرسول مع وتومكم رسول كاماننا واحبب لكلا اورصديث اقتدوا ماللّذین من بعدی ابی مکروعسر ، میرسے بعد ابو کمروعمری اقتدار کرو، سے سيدنا مصرت ابو مكروسينا مصرت عرضى الله تعالى عنما كي كم كا ما ننا واحبب نكلا ، اور وسينه مصرت بمررض تتدتعانى عزرسن وزايا يقتل الدنبود فى العدم برمع ميس متیا ، بعر فمی ماری ماسکتی ہے ، اس اے رقبل زنبور کا حکم مبک واسطة أيت ، ما آتاكم الرسول ، كا بيان نابت بهوكرقراني حكم نابت بوا-بېر صال مدىت كى د وېبتىن تا بت مونى بىلى ،ايك بىيان قرآن مونے كى بو اس كے تفریعی مونے كی وليل ہے ، اور الي اس كے ستقل حجت بونے كى دوننى رشته سے کو باین قرآن مجی مو مگر جلی طور پر دہ مکم رسول اور حکم حدیث ہے جو جبیت میں اس کے مماثل قرآن ہونے کی جبت ہے . اس کئے مدیث میں ان دومیلود كے لها ظامے ووشا نیں بیدا ہوجاتی ہیں ، ایک اصل ہونے كى اوراك فرورا

ہونے کی ، سووہ قرآن کے لیاظاسے تو فرع مانی جا دے گی کہ وہ اس کا بیات اور قابع اصل مہوناہ اور اجتہادی فقبوں کے لیاظاسے اصل مانی جا دیے گئے۔

کداحکام اس سے مانو ذکعی میں اور اس سے شرح شدہ بھی میں ، اس طرح ، مدین ایک برزخ کبری تا بت ہوئی ہو قرآن سے علم لیتی ہے اور فقہ کو دیتی ہے ۔ گرمدین درمیان میں نہوتو فقہ کا کوئی جوڈ برا ہور است قرآن سے نہیں ، اور مغہوم بھی بہرسکت ، اور مغہوم بھی بہرسکت ، اور مغہوم بھی بہرسکت .

قرآن اورفقه كيسا تقصدت كاربط السي مناريرامت بين مديث نبوي

علی نہیں کیوں کہ وہ قرآن کی تو تفسیر ہے اور نقہ کا متن ہے اس کئے حدیث کے بغیر نقرآن حل ہوسکت ہے دفقہ بن سکتا ہے اس کئے اطلاحدیث کی ، مجلسیں اور حدیث سنانے کی مغلبی ہیں دھوم دھام سے اسلامی ملقول ہی مغفد ہوئیں دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ل سکتی کہ اپنے دسول کے ، کلام کواس تحفظ اور تبیقظ کے ساتھ کسی قوم نے محفوظ کر دکھایا ہو ، اور اس سے فوع بنوع سائل اور شرائع اور غلوم کا استنباط کیا ہو ، حدیث کے اب فرع بنوع سائل اور شرائع اور غلوم کا استنباط کیا ہو ، حدیث کے اب فرع بن معرفی دھوم دھام ورحق بیت ترآن نہی کی دھوم دھام محتی اور ساتھ ہی سائل فقہی سائل ور مدینے کے انجالات کی ، فقہ سازی کی دھوم دھا در کتا ہو دسنت کے تنج سے نکلا ہواا کی شیخر اُطیب ہے جس کی جط تفصیل اور کتا ہو دسنت کے تنج سے نکلا ہواا کی شیخر اُطیب ہے جس کی جط

ك

قرآن ہے بنیا دی تنا اورساق حس سر درخت کھوا مواہے صدیت ہے اور محيول ميتيول كالجيلا ؤفعتر ادرستنبطات مين سروست اس سے تجب نبيس كه فقيى اوراسبها وى مسائل كى اسلام بيس كميا نوعيت بداوراس كامكم کیاہے ؟ بلکہ صرف نقر کے نشو دنیا اور وجو دیذیر بہونے کی نوعیت برروشنی، والنيب كدوه حدميث كانتيجه اور قرآن كاثمره ب سين بنتيم اورثمره بلاواسطم حدميث وجود بذمر بهوناممكن مذعقا اس كئة حدميث وولعيد جيزول كوبابهم ملا وبتى بصابعني كلام تبهدين كوكلام رب العالمين سي مربوط كرويتي ب بربطاح الله اور بندول مح درمیان رسول واسط بین کدانکے بغیر نبد سے خدا مک نہیں ، مبنيع سكتے ،اسى طرح كلام خدا اور كلام احتباد واستنباط كيد درميان كلام رسول واسطدب كداس كالغير كلام عبا وكوكلام خداس كوئي سندنه بي مل سكتي ، اس العُر بوطبقه معى مديث كوترك كروك كاندوه قرآن مك بينج سك كاندفقه مک کویا اس کے انتقابیں دین کی کوئی بھی اصل اور حجبت باتی نہ رہے گی اور و محض اینے نفسانی تخیلات کا بندہ ہو گاجنہیں اعوار شیطانی سے اس نے، فرمان خدا وندى محجه ركه مركاحا لا نكراس مين كلام خدا ا دركلام رسول توسي النيخود كلام فعبا تكسك مجهد كي عبى الميت نهوكي .

# سندمين كلام كى نبائست الحجيت مديست الكار

مبرصال صدسیت نبوی وین کے لئے حجت شرعی ، تفریعی مسائل کے لئے مافذ ا درقرآن كے لئے واضح ترين بيان اورشرح بسے حدست اينے شوت كے لحاظ منظنی سی مراینی واتی نوعیت کے لحاظ سے قرآن کی طرح تطعی ہے اس نطاخت اگرانی ہے توحدیث ہونے کی دجہنیں بلکرسند کے سلسلے ہے آئی ہے اگریہی حدیثی حکم ہمیں ملا واسطہ خود حضرت صلی امتند تعاسے علیہ و بارک دسلم با لمتا ذر، دیتے تواس کی اطاعت اس طرح فرض تقی حس طرح قرآنی صکم کی ،اس قطعیت میں آگر فرق بڑا ہے تو کلام رسول ہونے کی جبت سے نہیں بلکہ درمیانی وسائط کی وجہسے جس سے اس کا حکم رسول ہونا تا بل غور ہوا کہ نہ حکم رسول کا ماننا ، قابل مامل ببواكيونكماس كے ماننے كى قطعيت تو ماآ ما كمالرسول سے ابت شد ہے جس کا ماننا قرآن کا ماننا ،اورجس سے انکارکرنا قرآن سے انکارکرنا ہے۔نیز اس كى اطاعت لعينه خداكى اطاعت سب من اطاح الرسول فقد اطاع الله اس کے اطاعت رسول سے انکار الماعت خدا وندی سے انکار سے ، سب سدونول كاما نناقطعيت كيسائة فرص تظهر اسداس كي بحث، حدست کی نہیں مکرسندا در روایات کی ہے لیں اگر اس کی سند و روایت اسی ، نوعیت کی ہس جو نوعیت قرآن کی روامیت کی ہے تو بلا شبہ وہ حدمیث موست

لفتین بن جائے گی جیسے مدہث متواتر کہ اس کا ماننا فرحن قطعی ہو گا اوراکر سند اور شبوت میں سے کے گئے گئے گئے کا میں پیدا ہوجائے توحد بیٹ موجب طن ہوگی ، اس ائے اصولا انکار صدیت یا انکار مجبت صدیت کا تو کوئی سوال ہی بیدانہیں ہوتا ،البتہ سندیس کلام کرنے کی تجاکش پیدا ہوجاتی ہے ،سودہ حدیث بایجبیت مدریت کا انکار نہیں . اگر کوئی اس گنجائش کی دجہ سے حدیث ہے انکاری ہے تو وه دهوکه میں ہے کیول کداس گنجائٹ کا انرزیاد ہسے زیادہ یہ موسکتا ہے كرسندك بارك مين حيان بين كيائي ا درس درجر كى سند مرواسى درجركى مدف سمجمی جائے زیرکہ حدیث یا اس کی عبیت سے انکارکر دیا جائے لیں اس سے خدیث کے حجت ہونے کے درجات یا اس کی حجت سے درجات متفاوت نکلیں گے لینی سجس ورجه کی سندمہوگی اسی ورجه کی صدیث ہوگی اگر سندھ دیث کے رصال سب كيسب اصول فن كے لياظ سے تعدا ور عاول وضا لط ہوں سكے اورسا تھمى مسلسل اورمتصل بهول توصديث واحب القبول بوجائدكي ورنداس درجري ند می ظاہرہے کرسند میں کلام کی گنجائش ہونے کا پیطلب نکلتاہے کہ یہ حدیث طعی نهيس ماننا مت نهيس دريك مديث حجت نهيس ما كلام رسول حجت نهيس موسكتا یہ توالیہ اس ہے صبیبا کہ راستہ کی خوالی کی دجہسے اگر کوئی شخص منزل مقصود م مذ ببنج سك توكبر ب كم مزل بي غير موجو و يامعب دوم بروكني ، اليستخص كوه ليخوليا كا مرتفن كبركر ما كل خار بحبيها جلك كا مذكراس كي جابدي كى فكرى حالة كى

امس سنے صنعف سند وغیرہ کی وجہسے اصولاً توالکار صدیث کی تجالئ نہمین کلتی وجہسے اصولاً توالکار صدیث کی تجالئ نہمین کلتی وزیدہ اس سندخاص سکے انکار کی تجاسٹ سنکل آتی ہے جوابل نن کی دائے میں مجروح موسو وہ انکار صدیث نہیں تنعید کسسندہے۔

## كلام رول كا ثبات وتحفظ من قرآن كا أتمام

اس سے بھی زیادہ وانشمندی بیہ کہ صدست کا انکار قرآن کے سررکھ کر کیا مائے مالا کم قرآن اسے بیان قرآن کہ رہاہے اس بیان کواہمیت دے رہاہے اس کے بارہے میں خداکی در داری و کھا رہا ہے اور تھے خدا ہی کی طرف سے اس ذمر واری کورسول کے سرعا مُدکرر اج بے معاصل بیہے کہ صدیث کے انکاری کنجائش ند تو اس کی سند کی وجہ سے بولکتی ہے کیو نکھندف سند کی صورت میں زیا دہ سے زمادہ كنجك شراس ندفاص كدانكاريا اس سينقيد كي كلتي بصبيحا نكاره دسينهي كباجاسكتا تنقيد سندكها جائع كاان دونول كوملاكر خلط ملط كردينا عقل كصفتك مونے کی علامت ہے اور نہی صدیت کے انکار گی نجائش قرآن کی آڑنے کر مہو سكتى بدر حب كدقرآن اسداينا ساين كهراس كما سائفه خدائي ذمه داري وكهلا ر الهب . بہر حال کلام رسول کے اثبات وتحفظ میں قرآن کا یوا متمام و مکیعتے ہوئے اسى قرآن كوكلام رسول كي في دليل مجدليا جانا ماليخوليات عبى كجيرا كسيم كادرج رکھتا ہے. نیزاسی طرح حدیث کا انکاراس دجہ سے کمیاجا ناکہ اس میں ورد ان

روایت کا واسطه آگیا ہے اس سے بھی زمادہ دالش مندی کی دلیل ہے کیونکراس مصنوعی اصول سے تو قرآن کا اقرار رسی یم بھی باقی نہیں، ہسکتا کیول کہ دہ بھی تومم كم بوسائط مى بنجاسى اسى طرح الراس وجست مدسيث كاا نكادكي، صائے کداس کے رواہ عدد ما کیغیت میں قرآن جیسے نہیں لینی ایسے اور اشنے نہیں جیسے اور جتنے قرآن کے ہیں ،سواس کا صاصل مجی زماد وسے زمادہ یکل سكتاب كربي نكر فلال قسم حديث كى سند قرآن كى سندمبين بهيس اس ليهماي قرآن مبياقطعي التبوت نهيس ملنة نديد كرمم مبن عديث كونهيس ماسنة كبونك ميعبارت كدرواة اليساورات فبهي تفاوت سندير ولالت كرتى ب ندكدا نكار سندير ببرمال مست كانكارك لي كوني اصولي استنهين كلتاكمين صربیت اس کے ذرابعدراہ مغراضتیا رکریں اب وہ زیادہ سے زیادہ سرکہ سکتے ہیں كم حنس صدیث كے بیان قرآن مونے سے توہمیں انكارنہیں حب كر اس كا ثرت قرآن سے ملتاہے سکین اس منس کی انواع واقت می اوراس کے شخص ازاد کا نا ہماد سے ذمر صروری نہیں حب کر تشخیص کے ساتھ قرآن نے انواع مریث کے بارسے میں کوئی تصریح بنیں کی . نیکن اول توبیشبہی بہلہے کیول کہ اگر قرآن کو فی اصل کلی بیان کر دسے تواس کی جزدی مثابوں اور فرو عات کواس کی ایخ میں تلاست کرنا چاہیئے مذکر نوداس کے اوراق میں ورنہ وہ وستورا ساسی کب مو كا احميا خاصا باني لاز مروكرره جلئے كا بواس كى شان كے منافى بسے ظاہرے

که قرآن میں تو شرحیات کی بنیا دیں ہی قائم کی گئی بیں ان کی جزی تات کو کھی،
اسی میں تلکسٹس کرنا قانون اساسی کی وضع سے بے خبری بلکہ اس کے بار سے
میں بے حسی کی دلیل ہے اس لئے حب جنس مدیث کو قرآن سے نامبت شدہ مان
دیا گیا تو اس کی فروعات اور انواع اقسام کو بالاو سلے نامبت شدہ مان لیا گیا۔
حب کہ فروعات جنس میں یغم ہوتی ہیں اوض نا وہ بھی اصل کے ساتھ نا بت شرہ میں مانی جاتر ار کے لعد فروع کے انکار کی کوئی گئی اُس اُقی نامی ہیں ہیں اور اسے دوایت کی بھی اقسمیں
تعدا در واق کے اعتبار سے دوایت کی بھی اقسمیں

البت اس المرتب ورفت ورفت البت المارس كالمست بردفت وال ووي كرمب قران في البت المرب بردفت وال ووي الكراس كالمبت بردفت وال وكم المرب والمن والمن المبت بردفت وال وكم المرب والمن كالمبت بردفت وال وكم المرب والمن المرب والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن المرب المناجس المنوال المن المن المناجس المناول المن المناجس المناول المناول المناجس المناول المناجس المناول والمناول المناول المناول المناول المناطق المناول المناول المناول المناول المناطق ال

متعین ہوجا آبدا وراقسام کی طرب بھی راہ نمائی ہوجاتی ہے اسے تھےنے کے سے پہلے اس بر عور کیا جائے کہ محدثین نے حدیث کی بنیا دی تقسیم کیا کی ہے جس مصابعتيه اقسام عدميث شانول كي طرح سف خ ورك خ موكر كلتي كني بين. موصع عقلی کے ساتھ تعدادِ رواۃ کے اعتبارسے روابیت کی حیار ہی تبہیں ہو سكتى بين نبير محسد تنين في فن صطلى الحديث مين وليت كا ورجر ديات. خبرغرب إكب يركز بم كريم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم سے لے كرسم كك ا کسی صدیث کی رواست ایک ایک را وی سے ہوتی آرہی ہواگر درمیان میں راوی کہیں ایک سے زائد تھی موجا نئر تب بھی اسے ایک ہی ایک ماوی کی روابیت شار کیا جا و ہے گا اس صدیث کا نا معیر ثبین کی اطلاح میں ، خېرغرب باخېرفرو سے . اليبي روايت سے کوقطعي لقين حاصل مذموليكن ظن صرورب الموحاناب عب كادين و دنيا كي تمام معاملات بيقطعي طور إعتما کیا گیا ہے اور الیی خبرنہ صرف بدکر د رہیں کی جاسکتی بلکداس پر ہزار فر دنیوی واخروي معاملات كافيصله كروياجانا اكيث تلمه اورمروج بحقيقت ہے البته، اسم بریشرط صرور ہے کہ دہ راوی تقر اور قابل اعتما دہوں اور ان کے عفظ وعدات ىركونى تېمىت نەمو .

نوبر عربی و داسی صورت بیسه کر مغیر سے اکریم کا کسی رواست کو داو معربر طربی دانی می دواست کرتے آرہے ہوں خواہ درمیان میں کہیں رواۃ کا عدو ووسے بڑھ بھی جانے گروہ وو وہ ہی کی رواست شارہوگی اور خلا مرہ کہ یہ نی ہوئی ہوگی، اور خلا مرہ کہ یہ نیربہای رواست سے قوت سند کے لحاظ سے بڑھی ہوئی ہوگی، اور اس لئے اگریہ بہا رواست صرف طن کا فائدہ ویتی تھی تو یہ علبہ ظن کا فائدہ ویگی اور وہ معاملات میں بہلے سے زیادہ قوی محبت مجمی جائے گی الیسی خبر کو محد بین کی اصطلاح میں خبر تو رہے ہیں .

عرضهور التشيري صورت برب كدادبر سينيج تك كسي روابت كوكم از لم نین تمین نقد آومی روابیت کرتے آرہے ہول کو بیج میں اسے زما ده معبی موصا میس مگریر رواست تین بی تین آ دمی کی شمار مبوکی ظاہر ہے کہ پدر مات دوسري رواست مسركهين زباده وقوى اورمعاملات مين قوى ترين حجت شمار ببوگى سب کاانکار عادت دعوف میں صریح مکابرہ اور تحود مجھا جائے گا اس خرسے بنہ صرف غلبنطن بلكه في المبله لقين بيدا مهوجهائے گا گوضا بطر قصنا ميں وه لعين نه كبلاك دين دمانتاً است لقين كيته مين كوئي هجك محسوس نبين كي جاكے كي. الىيى خىركومى دىنىن كى اصطلاح مى خىرست بهوركت مى . خبرمتواتر المجاهى صورت يب كداوبرت بيج ككسى روابت كوتين اور حاركى تيدس بالاتر موكرات فقرا درعادل افراورواس كرت أرسب مهوا سبن كالمجموث برجمع بهوجانا عادتاً محال مواوركسي دور مي محي حيارت كم نه مون خواه زائد مهوم أيس ا در زائد كى كوئى حدمقر رنهيس ، توب رداست عيري

نوع روایت سے برجہام صنبوط اور قوت وائتیار میں انہا کی حدیث بیجی ہوئی مہوگی اور اس سے منصرف ویا نتا ہی لقین ماصل ہو جائے گا بلکہ وہ لقین بیدا ہوگا ہوں سے منصرف ویا نتا ہی لقین ماصل ہو جائے گا بلکہ وہ لقین بیدا ہوگا ہے عون عام اور صنالطہ وقانون میں بھی لقین ہی کہا جائے گا . اور کسی صالت میں بھی اس کارو وانکار جائز نہ ہوگا بلکہ وہ محبت قطعیہ بھی جائے گی اس کانام اصطلاح می ثبین میں نجر متواز ہے .

تراتر کے اقسام و درمبات اب اگر تواترا فرادسے گزر کر طبقات اوربر برایم ماعتون کک بہنچ جائے اورکسی دوا

محوسردور میں ایک جم عفیراور جاعتیں کی جاعتیں روایت کرتی آرہی مہوں تو خلابرہ کہ تواتر کی توسیس اور زیادہ استحکام بیدا ہوجائے گا تا ہم منبر تواتر ایک ہی رہے کی اس منبس کی ان دو تسمول کے اصطلاحی نام مصرت الاستاذ الاکبر ملامر انور شنہ مساحب قدس سرہ نے تجویز فرمائے تھے تواتر کی ابتدائی قسم کا نام تواتر سندی ،اور دوسری شم کا نام تواتر قربی وضع فرمایا تھا ، لیس فرآن کریم کی روایت تواتر قربی ہے ، مبرحال ستواتر روایت میں کسی او فرنگ وشب کی گنجا کئی منہ میں مہوکتی ،الیسی خبرکامنگر ذبان خلق برمطعون یا مجون کہا گا کیوں کہ مستواتر روایت گویا زبان متی ہوگی جوزبان خلق برمطعون یا مجون کہا گا کیوں کہ مستواتر روایت گویا زبان متی ہوگی جوزبان خلق ہے کام کرے گی ، اس سے اس خبرکو گویا خدای خبراور خدائی نقل وروایت کہا جائے گا جے جمعی کی کوئی اصولی صورت ممکن نہ ہوگی کیونکہ اس خبرکا محافظ نور خوا ہوگا ڈر کا خلق و

بہرصال روابیت کے سیسلے میں ایک سے لے کرحیار تک بھرفقلی کے ساتھ يرحيار مى صورتين كالسكتي مين حن مين را ولول كے لحاظ سے مېزا مد عدد والى رواي كم عدد والى روا سيت يصبوط الورمكم مهوكي اوراسي صديك اس كي عبت وراعتباً كا درجه برهمتا جائے كا بالفاظ د كمير روايت حس قدر بھي فردسے كزركر جماعت كي صدمیں آتی جائے گی اسی قدرطن سے لیتین اور لیتین سے کمال لقین کی طریف بڑھتی جائے گی ظام رہے کہ شراعیت نے ایک عدد سے گزرکر دو کے عدد کو جہا تسييم كياب و فرمايا كيا. الاشنان وما فوقهما جماعة دواورد وسي زياده مماعت سهد. بینانچه نماز میں اگر دوبھی مجمع ہوجائیں توسٹر عا وہ نماز جماعت کہلا نے کی اور متن مبوجائين توسما توست معربوح التُركي كويا مّين ا فراد كامجموع شرعًا معتدبه بيه لين جماعت كى حداكي كالعدمي سے تروع موجاتى سے مھراگر عدوتين سے بھي را مائے مثلاً حاریا اس سے زامزا فرا واکٹھے ہوجائیں تو دہ جماعت کبیرہ کے کم میں ہ مبائے گی جس سے جمعہ معنی واکبیا جا سکے گاجس کاموضوع ہی تنزعی جامعیت او اجتماعیت مصبیا که لفظ جمع اوراس کے مادہ رجمع ، سے ظا مرسبے مجرر جماعت كبيره اكرنفترا درعا دل يوكول بيشمل موحن كااكب ايب فردنفت وعدالت كا مجسم موكوما اكب اكب امت اورماعت كيمكم مين موفقوات ان ابراهيم کان ا میة توریجاعت ایک جماعت عظیمہ کے حکم میں ہوگی شن کی موتی با

فطعیت کے انہائی مقام اورلیتین کے اعلی ترین درجر بریمجی جائے گی حب سے زمایہ يقين أوركو أي مؤت نهيس بيسكتي مذصرت اصطلاحًا ملكه اصولاً اورفطرتاً است قلوب اطمدیان کی مفتر کر محسوس کریں گے اس جاعمت کی مدالکے بعدی شروع موصاتى بها ورحيار باكنتم موصاتى بدة كاكر درج بحاتو كمال ماعت كابد ذكراصل عماعت كا السلة لعدد رواميت كيسلدمين اعتماد القين او اطمينان ا دراعتبار كاتصه محى كم از كم حاربر بيني كربيرا بهوجاً اب، أكريقين و ، اطمينان ميراصنا فدك ورجات استدمس كعدسكين نفس لقين كالترسيسه جاير ی کا عدد رہے گا بشرطیر را دی تعرا درعا ول مرول اس سنے راولول کے عدد کے لیا فاسے روایت کی میارسمیں صحفالی کے ساتھ نکلتی ہیں جو خبر عزیب خبر رز ، خبرست مهور ، اورخبر متواتر کے نام سے محدثین کے بیال معروف ہیں . خرر واس کی جیت انبات کے ساتھ روایت کی ان مار وسموں کی بنیا دیں تھی خود ہی قائم کر دہی ہیں جیانچہ ان میں سے خبر متواتر اوراس کی عجیت کا نبوت توخود قرآن کریم کی دات ہی ہے جس کی روایت کا طراحتہ ہی تواہ ہے جس سے وہ زمانۂ نبوی سے ہم کا منقول ہوتا ہوا آر باہے گویا قرآن کی رو ہی تواتر کا وجود ہے اگر تواتر ہے انکارکر دیا جائے تو قرآن کا وجود ہی باتی نہیں متها اعظام سب كرج قرآن اوراس كي حميت كوتواتر كى بنا يرتسليم كرك كالت

خبرمتواترا وراس كيجيت كويمبى قطعى طورتسليم كرفا يرشك كا ورمذ قرآن كي حجيت مصيمي باعقد وصونا برسه كاكبول كدج تواتر قرآن كيحبث مان كاموحب مولب وہی توا ترصد سیٹے متوا تر میں مجی موجو دہے تھے کوئی وجر نہیں کہ اسے حبت نرما ناجا اور کوئی وجر منہیں کہ علت تو دونوں حکم مشترک ہوا ورصکم الگ الگ ہوجائے یہ صحح كدقرآن كا تواتر مبيت ادنيا ا وراكي خاص تواتر لعيني تواتر قرن بهين كامتعا بدعام تواتزنهين كرسكت سكين اس فرق كانمره زباده سي زباره فرق مرا فكلے كا ندكرنفس تواتر كا انكار كيونكراس كا صاصل يربوكا كر قرآن كرم كے تواتر سے اگر کمال فین ماصل موس کا درجہ اونجا ہے تو نفس توانسے بقین ماصل ہو مذير كدنفس توا تر غير معتبر مروم اكسي كمال تواتر كاثمره توت لعين ب ذكه، اصل تواترا وراس كاثمره رنفس لقين ، كا الكار جولوك قرآن كما على ترين تواتر كوسا منه ركه كره ريث متواتر كي جيت كيمي قائل نهيں اور يا بھے حدميث مواتر کے انکارمتواتر محبوثے میں کیونکہ کمال تواتر میں بہرصال نفس تواتر تھی توموجود بداور كمال لعتن مي بلاشبواصل لقين مجي صنرب سي كمال تواتر كي حقيت اس سے نیا دہ اور کی نہیں کہ نفس توا ترمیں اضافہ مرحا کے ایسے ہی کمال ، يقين كى حقيقة اس سے زما و ، اوركيا ہے كداصل تقين ميں زما وتى موجاتے اوركو أي سخف عبى احنا فه كس بغيراصل سے كزرى بوئے منهيس بينج سكتااس النة زاده كا قائل درحقیقت اصل كائمبى قائل بد جواس زا ده مس مضمیه.

بي

اندین صورت اصنا فه کوسا سے دکھ کراصل کا انکار کر دینا در حقیق ،
اصنا فدسے بھی انکارہ ورند لغیراصل کے یہ اصنا فہ آخرا کیا کہاں سے ، ادریر منکر
اس تک بہنجا کیسے ، بھیر بھی اگر وہ اصنا فہ کا نام ہے کراصل کا انکار ہی کرتا ہے
قواسی کی مثال الیہ بی بہوگی جیسے کوئی نیجے کی منزل منہدم کرکے ادیر کی منزل پر ،
دست کا دعولے کر سے سو جیسے بیٹ خص عقلا رکے نزدیک جھوٹا اور در وغ گوشمار
بہوگا ایسے ہی وہ شخص بھی جھوٹا کست سار ہوگا ہو قرآن متواتر کی جیست کو تواتر کی بنا
پر مان کر صدیث متواتر کی جمیت کا انکار کرنے گئے ، کیونکہ خبر متواتر ہی کا تورتواتر
ہے جس براض فہ مہوکر قرآن کا کمال رونیا ہوا ہے بہر صال خبر متواتر اوراس کی دوایت ہے۔
مجیست کا شبوت نو دعین قرآن اوراس کی دوایت ہے۔

فران مصطلق رواست وخبر كانتبوت كرام المكراكري جائے تو قرآن كريم كانتبوت كي دوابيت مصرف خبر متو آري

کا شوت نہیں ہوتا بلکہ نفس اوا ست وخرک معتبر ہونے کا نبوت ہمی باسانی نکل آتا ہے کیوں کہ قرآن کی دواست نا ہرہے کہ روا بیت متواترہ ہے اور دواست متواترہ ایک قبر مقدم کا درجہ ہے متواترہ ایک قسم ہے نفس رواست کی بھوانغس دواست وخرمقدم کا درجہ ہے اور خل ہرہے کہ قسم کو مان کرمقدم کا انکاریا قسم کو معتبر مان کرمقدم خیر مقبر ہونے کا قرار الیسا ہی ہے صبیعا کہ کوئی مقید مان کرمطان کا انکار کر دسے حالا کہ مقید مان کرمطان کا انکار کر دسے حالا کہ مقید بن بی نہیں سکتا ۔

ىجىب كىك كۇملىق نەمبو ، اورخا ص بن مىي نىبىل كىتا جىب كىك كەعام نەمبوا سىلىن قرآن کی روایت فاص مین متواتر کا اقرار کرکے آ ومی طلق رواست کے افرار سے كمجى زح بى نهيس كتا حبب كديم طلق روابيت اس مقيد مين موجو دسهے اور خبر متواز محمعتبر مونے کو مان کرنفس خبرو روا بہت کے معتبر ملنف سے تجھے گریز کر ہی نہیا سکت حبب كهمتوا ترك اعتبار مين نفنس رواميت كااعتبار بهي آيا مواسه اس ليئة أن كے طریق روامیت مصحض خرمتواتر ہی كا نبوت نہیں ہو تا ہوتسم كا مرتبہ ہے بلكم مطلق نترك معتبر بول كامجي نبوت بوجاماب جوعتهم كامرتبه بيخس كيمعني فنكك كمراصولا لفس رواسيت ابن اقسام ك ذيل مين حسب راست خعد بلاشبه ملكم ا در داحبب التسليم بي خواه وه قرآن كي موابيت بوياغير قرآن كي ١٠س كي عديث کی روابیت کامعتبر ان قرآن کی روابیت کومعتبر ان نے کے بعد صروری موصالا ہے البتر وونوں کی روابیت کے درجات ومرانت کی قدران کے احکام کے مرا وورمات كوفرق ساانكارنهيس موسكتا مكراصل كانكاركي كوفي صورت ند

ربیت کیائے دورستے میں میا وہ سرے سے نقل وروابیت کا

ا بحاد کردیں اور کھل کر حدیث کے ساتھ قرآن کے بعبی منکر سوجا بیس بھین اگر وہ قرآن کے بعبی منکر سوجا بیس بھیل کر وہ قرآن کی روا بیت کو مان کر روا بیت میں تو اس کے ختم نامیں نفس روا بیت کو مان کر روا بیت میں تو

کا ما ننامجی ان کے سرعا مرموا ہے۔ یہ بہیں ہوسکتا کہ وہ قرآن کو مان کرحد بیث کا انکا دکر دیں ورنہ وہ نفس روا بیت سے منکر کہلا میں گے۔
ثارات ورنہ وہ نفس روا بیت سے من نکر کہلا میں گے۔
ثبوت قرآن سے خبر سواتر کا ثبوت مرمواتر کا ثبوت قرآن کی روا بیت میں کوسنے

رکھنے پربو قون نہیں بلکہ مطلقا قرآن کے نہوت سے بھی ہوجا آ ہے ۔ یہ ضروری نہیں کہ قرآن کو تجت نہیں کہ قرآن کی روایت ہی سے اس کا نبوت بیش کیا جائے کیونکہ قرآن کو تجت مان کرسوال یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کا قرآن ہونا آخر ہمیں کینے علام ہوا ؟ اگر نوق قرآن ہی سے معلوم ہوا تو درحالیکہ ابھی کسنود قرآن کا قرآن ہونا ہی تا بہت مثرہ نہوقہ آن کا قرآن ہونا ہی تا بہت مند کہتے ہیں ، لامحالہ فی قرآن می سے قرآن کا قرآن ہونا معلوم ہوسکت ہے ، اسے لقدم میں سے قرآن کا قرآن ہونا معلوم ہوسکت ہے ، اور ظا ہرہے کہ فیر قرآن کی جربی فیر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک و ملم کی خبر کے اور کیا ہو سکت ہے و جومنقول ہوکہ بلا کم و کاست ہم نک بہنچ اوراسی کا نام صوریت ہے اس سکت ہے ، جومنقول ہوکہ بلا کم و کاست ہم نک بہنچ اوراسی کا نام صوریت ہے اس سکت ہے تو آن کا قرآن ہونا خود صوریت پر سونون نکلان

اغرین صورت برکید ممکن بے کہ قرآن تو واج البت میم اور مدیث ننم مو ورند خود قرآن کا ثبوت اور وجود مجی ممکن ندر سے گا۔

خبر تواتر کی طعیت کا منبوت قطعی تین ادرام ترین کتاب کا علم موده نبر

بجى قطعيت مين قرآن سے كم مر مهونى حياجيئے ورنداگر وہى ظنى مهوتو قرآن كانبوت قطعی نه رسبه کا بلکظنی موم اُئے گاجس کیا نکارسے زکفرعا مذموکا نداس برایا لانا ذرض قطعی سبے گاجس سے امیان کا کارف نہ ورہم برہم مہوجائے گا اس لئے اس خبر کاقطعی ا درانتهائی طور پرموحب لیتین مهونا صروری ہے اورائسی خبر بجرز متوا ترکے دوسری نہیں موسکتی اس اے قان کے نبوت سے بیلے مگر قرآن کی فسبت كسائق مروز منس مديث مي كا ثبوت بائق لكا بومنس ارتعسم كا مرتبه ب علماس کی ایک قسم خاص خبر متواتر کا نبوت بھی کل آیا اس کے قرآن كوقرآن كبنے والا تو كمس كم نغس مدسيث وراس كى ايب تسم متواتر كاكبمي انكار نہیں کرسکتا درنہ وہ تسلیم قرآن کے دحوے میں بھی محبوطا اورسنا فتی شارکہا ہے كا. بان قرآن بى كاكو ئى كھلے بندول الكاركرنسك توسميراس تحرييل سے تعرض كرفانبيس مكيول كمنكر قرأن كاجواب دوسار يصب سيديها الحوث نهس ببرصال قرآن کوکسی مجی تبیت سے مانا جائے کم از کم صدیت کامتواتر ماننا ضروری موجائے کا حس کے اے قرآن کی رواست میں ایک متقل تبوت ہے، اور خود علین قرآن کے اقرار کی نسبت بھی ایم متقل شبوت ہے جس کے من میں ، نفس حدیث کا ثبوت می خوانجود ایجا آساس ایئے خرمتوا تر کا ثبوت تو قرآن کیم مص مجدا تلد تعالى مل كبا .

## خبرشهو بخبر عزيزا ورخبر عزبيب قرآن کی روشنی میں

اب صدیت کی لقیہ تین قسمول تنہور، عزیز ، اور عزیب برقران کی دوشی میں عور کیے موجر میں موجر میں از کم بین تفت را ویوں کی برواست سے تعول مواس معور کیے موجر میں موجر میں موجر میں تاریخ میں تاریخ میں مال اوراس کی جمیت کا نبوت بھی مہیں قران سے ملتا ہے قران مکیم نے اصحال الحرید کے بارے میں فرما یا جوسور ہیں میں شراعت میں ہے .

واصرب لهدومثلا اصحاب العدية اذجاء ها المرسلون الا المرسلان اليهداتين فكذبها فعززا بثالث فعالوا انا المحدوم وسلود .

بادکروگا و الول کی مثال حبب کم ان کے باس رسول آئے جب ہم نے، ان کی طرف دورسول جیجے توانہوں نے ان کی طرف دورسول جیجے توانہوں نے انہیں حضالاً یا توہم سنے تغییر سے سے قوت دی اور ران تغیوں سنے کہا کہم تنہادی طرف رسول بناکر بیصیے گئے ہم

اس سے واضح بے کر دو کی تکذیب کر دینے پر قبیر سے کا اصنا فہ اصولاً اس وجسے تھا کہ عادیاً تین تقدا ور عادل افراد کو تھیلانا فطرت انسانی کے خلات ہے ادراس سے گا ول والوں بر فعدا کی حجبت تمام موجائے کی کیونکہ تمین آدمی کا مجموعہ جا دراس سے گا ول والوں بر فعدا کی حجبت تمام موجائے گی کیونکہ تمین آدمی کا مجموعہ جا عت اور دو تھی نیک او مجموعہ جا عت اور دو تھی نیک او بارسا تو کول کی مل کر حجو مے اور عادی تا ہے اور مذہبی اسے حیلایا ماسکت ہے۔

ظاہرہ کرمیبال نقل اور واست کے سلسلے میں تین کا عدد میتی نظرہ رسا کا وصف بیتی نظر نہیں کیوں کہ رسول تو ایک بھی تقاہمت و عدالت اور صدق و امانت میں ساری دنیا سے بڑھ کر ہوتا ہے اگر گاوی والوں کو رسالت کی ظرت میں ساری دنیا سے بڑھ کر ہوتا ہے اگر گاوی والوں کو رسالت کی ظرت تو وہ ایک رسول کی بھی گذریب کی جزائت نزکرتے اور کرتے تو وہ می خود ہی غیر معتبر تھم رجاتے، دسولوں کے عدد میں طجا ظروصعن رسالت احنا فرکی ضورت در ہوتی نمین ان برتا نونی حجبت تمام کرنی تھی تو آخر کا رتین عدو کمل صدورت در ہوتی ان کا مین ہوائی گئی کہ دنیا کے عام اصول پر تعین سے النسا نول کی خبر کسی طرح بھی قابل در دستمار نہیں کی جاتی ۔

اس سے یا اصول دا ضیح ہوجا آ ہے کداگر تین تین کی دوایت سے کوئی خبر دوایت ہوتی ہوئی ہم کس بہنچ تو قرآن کی دوسے بابیا ظروایت وہ ہرگزرؤہیں کی جاسکتی کیوں کہ اس سے نہ صوب غلبۂ طن ملکہ ویا نتا یقین حاصل ہوجا آ ہے صب میں شک کی گنجا کش نہیں دہتی ا در حب کریمی نوعیت خبر شہور کی ہے تو قرآن کریہ سے خبر شہورا دراس کی حجیت کا شہوت مل جاتھ ہے۔ اندیں صورت خبر شہورا دراس کی حجیت کا منکر در تقیقت قرآن کے اس اصول ا ور خبر شہورا دراس کی حجیت کا منکر در تقیقت قرآن کے اس اصول ا ور آیت بالا کا منکر ہے ہے۔ کا منکر قرآن کہا جائے گا .

اسی طرح خبر عزر جنب کی روایت دو تقراوی کریں قرآن مکیم سے نابت اور معاملات میں از روئے قرآن عبت ہے . ارمث وقرآنی ہے . نكو اورگواه بناد و دعدل والول كوابين ميسه اور لوجرا تندشها دت قائم كو

واشهدوا دوى عدل منكو واقيموا الشهادة للله ء

اس کا حاصل رہے کہ دوکی شہادات محصن معتبر ہی نہیں ملکہ حجبت بھی ہے سبس پر وین اور دنیا کے سزار البانی ، مالی ، اخلاتی اور ما بینی معاملات کا نیسله موماً است حتى كرقضائے قاصنى ظامرا و باطنا نا فذم وجاتى سے يرشها دست ظامره کدردایت بے اس دوایت کانا مشہادت تعارف کے طور برمحض اس ائے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور رکسی تعدے یا خصورت میں قاصنی یا مجسرت یا نالث ومرزمینی کے سامنے دی حالی ہے جس سے اس میں مگاری امميت بيدا مروماتى ہے ورىد وہى دوايت ہے بو عدالت كے كمرے كے اسر مداست کے نام سے موسوم ہوتی ہے طا مرہے کداس نام یانسبت کے فرق سے اكد مركارى خرب اوراكك نجى . يالك اطلاع فضاء بها وراك ديانياً خبری حقیقت میں کوئی فرق نہیں طیا ۔ اگریہی شا مدعدالت کے کرے سے با مرکل کریمی دوایت ببلک کے سامنے بیان کرے تو تبدیلی نام ونسب کے موا اور فرق می کس مرکا ولس اب اسے شہادت کے بجائے رواست کہنے گلیں كك نكين خراد مخرى مقتقت ومى رسب كى جوعدالت ككره مين تقى اس كئے شها دت کی تمام شرائط در حقیقت رواست کی شرائط میں اس جید سنها وت بلا واسطه بوتواس كاعيني بونا ضروري مع كدشا مداينا مشامده ياسماع بيان

كرك اليهيمي روايت مين هي راوى اول ك لئه عجى ميى تدرط ب كردايت كرده واقعداس كاچشم دريد يا برا و راست خودسشنيد مو . مير تعبيد رواست بالعاسط عبى بهوتى ب ايسيم شها دت معى بالواسط بموسكتى ب بحص شها دت على سباد کتے ہیں اور جیسے ان وسائط کی شہا دت کے لئے صروری ہے کہ حس بریشہاو کی انتہا ہو وہ اپنائیشم دیدیا نوکسٹ بندوا قعربان کرسے ، لیسے ہی رواست كى سند كے سے تعبى ضرورى ہے كداس كى انتہا جس برمونى جا ہيئے كدراوى ال ا پنامشا بده یاسماع نقل کرسے بھیر تعت اور اعتماد کی جوشراکط شا بدسکے لئے ہی وہی اوی کے لئے بھی مہی حن کی تفصیلات فن میں مدون میں ، غرض شہادت وروابیت ایک می چیزید و اس ائے اگر شہا دت شرعًا حجت ہے تو الم کشب روایہ ممی حبت ہے فرق ہے تو تضا اور دیانت کا ہے دکداصل خبر کا . ایس قرآن کریم نے آبیت بالا میں دوآ دمی کی شہادت کو عتبراور حبت مال کر در حقیقت دو کی روابت کے معتبرا ورحبت ہونے کا اعلان کیا ہے لیں اگر س دوكى رواست عدالت مبسي اسم مكرمين فانونام عتبر بيحس مين سياسي أميت عجى موجود بعدتو انبى دوكى روايت عدالت سع بابرديانات كيصلقول بين ہماں وہ سیاسی اسمیت بھی نہیں ہے دیا نٹا کیوں معتبرا ورحبت نہ سوگی ہ صرور مهوكى ملكه است مدرجه اولى معتبرا ورحبت مهونا جابية اس كئه دو دوكى ، رواست كمعتبراور واحب التسليم بوفيكا ماخدىجى قرآن مكيم استمواح

نام خبرعز ريخنا ادر داضح مهوا كه خبرعزيز ادراس كي حجيت كامنكر در حقيقت ايت بالا كامنكرب يجيمنكرقرآن كها جائے گا . رہى خبر غرب بعيے نجر فردىمى كها جاما بدا در سجے ایک ایک آدمی روابیت کردے سوقرآن حکیم کی ایک نہیں مبیوں آ تیمی اس کے نبوت میں مین کی جاسکتی میں جن سے اس کی تجبیت پر روشی میں ہے روایت وراس کی سحیت اول توسادے انبیار کے پاس تن تنہا سے بدنا مصرت جرئيل عليالصلوة والسلام أي كا وحي ك كرانا اورخداكى خبرول كى روايت كرنا مى خبر فرد ك شبوت ك لي كا في ب کیونکه د هاکیب سی کی خبر مهوتی تقی انخرمین سید نا مصرت جبرئیل علیه که لام في حضور صلى الله تعالى عليه ومارك والم مك بورا بورا قرآن روابيت كيا به خبر فردنه تعى بتق تعاسك في اسى كوفرايا. اخه لقول رسول كريم ديرقان قول بهايم رسول كريم

رجبریل ، کا .

میں جنہوں سے داضی ہے کہ قرآن کے دافی اول سید نا محضرت جرئیل علیہ لمالا میں جنہوں نے بین علیہ لمالا میں جنہوں نے بین جنہوں اللہ وہارک وہم کمہ بہتایا ۔

میں جنہوں نے بن تنہا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ قالہ وہارک وہم کمہ بہتایا ۔

قرآن نے اس روابیت کے بارہے میں آبیت بالا میں تصریح کی کہ وہ روابیت جریلی محصی اور نیم فرد ان کے ذشتہ ہونے کی دجہ سے داحیہ النسلیم نہیں ہوئی ملک اس سے داحیہ النسلیم نہیں ہوئی ملک اس سے کہ ان میں راویوں کے تمام محک بن

روابيت ممع عقع اورتمام مطاعن روابيت منفى كقے جور وابيت كے معتبر بہونے كے سن ضروری میں حبیباکہ رسول کرم وی توق وغیرہ کے اوصا ف سے واضح سےاد ائندہ اس کی مشرح اتی ہے۔ مبرطال میمقدس دادی کتنے بھی ادصاف قد سیہ سے متعسف بوسكن ينجربهمالى فروسى كى رست كى سعدا كمشخصيت في روايت كيا مجس سے خبر فرو کا نبوت اوراس کی عجبت نص قرآنی سے عیاں موصاتی ہے اورجب حبريل عليكسلام كى ساخبار غيبسيه صرف زماند نبوى سى كس محدود نبهي بكه زمانه آدم سے تا زمانه خاتم الانبیارصلی الله تعالیٰ علیه و مارک دسلم اسی ایک فردگی خبر برسارك اديان اورسارى سفرائع كادار ومدارس حس سيخرفردكانه صرف شبوت بكدا بميت كانجى اندازه مرة اب كرتمام ا ديان ا درشرائع كا دار د مدارسي خرفروبرر باسب اطام رہے کہ غازا دمان کے دقت یہ اہمیت مزخر عزیز کو مال ہوتی ہے ندستبور ومتواتر کو ،اس کے خبر کی کوئی اور محتربویا ندمو - محرخبر فرو بالصرور مِسْبر ما ننی برِسنے گی . ورنه تمام اوبان وشرا کئے کی بنیاد ہی معاذ اللہ منہدم . موحاليگي .

ممکن ہے کہ اس نبوت میں یہ خدشہ طام کریا جائے کہ گفتگو ہے انسانوں کی خر فرد میں اور نظیر لائی جارہی ہے فرشتوں کی خبر فرد سے صالانکہ کسی مبنس کے لئے نظیر ہم مبنس ہی کی معتبر ہوتی ہے اور بیبال انسان اور فرست تدمیں کوئی جنسی کا نمراک فہمیں تو بھرا کیا۔ نوع کی نظیر دومری نوع پر کلیے حجت ہوسکتی ہے ؟

محورشبه قابل التفات نهيس حب كرنجركي نوعيت دونون مگرايك ب نواه وه فروالنمان بهو يا فرسسته ميهال فرق اگريد تورا ويول كي مبنس كايد نكروا کی حبنس کا روایت اور اوصاف روایت کی نوعیت و ونول مبکه کیسال ہے اس المي كرتفاوت منس سعدوابيت ك شوت من كياخلل أسكماي يوتواليابي ہے جیسا کہ ایک را وی جیس کا ہوا ورا کی عرب کا ایک مشرق کا ہوا بک مغرب كا . مكرحب كه وه اصول روابيت كرمطابق روابيت كري توان كے وطنول ا ور رنگوں کے فرق سے رواست میں کیا فرق راسکتا ہے۔ ایسے میسی خبر فرد کے راوی اسمان کے باشندسے موں یا زمین کے بستے والے مگرروا سے کے تمام اصول وتوانین کی رعایت سے روایت کریں تو اسے زمین کے باسٹندوں کے ساء الطور نظير بي سك جاند مين أخراشكال كميا بهوسكتاب وكيرا في اوص كالتصتميه ببرطال الأنكه ببي ببرا ورانسا نول كوان كي ملكيت مي استفاده كاللف محمرالاً گیاہے . ظاہرہے کہ بہاں فرشتہ سے اس کی وات کا استفادہ منظور، نہیں کہ آ دی فرکشتہ ہو حبائے بکہ فرشتہ کے اوصا منسے یا استفا و مطلوب ہے ہو اوجود اختلا ب عنب کے طلوب سے اور ناضرت ممکن ملکہ واقع ہے . سينانج مثابول ميركها جاتا ہے كه فلال انسان يرمليت كا غلبہ ہے كومالترك <u>نئے ملاکدی اخلاتی نظیریں حبت ہوسکتی ہیں اورا دصاف میں بیاشتراک عبنسو</u> کے اختلاف کے با وجود بھی موسکتا ہے اور روایت کے بارے میں ملائکہ کے اوصا

روابيت ابنيا نو ل کے حق ميں کيوں اُ قابل اعتبار اورنا قابل قبيا س ہوجا يَر كيے اس لئے یہ مذکورہ کشہ اصولاً مہمل ہے

مرمت كيواس ايك بى ما دى آيا تا بهم اس تحث مصالك موكر حبكه، تقصوه نماطبول كواطمينان وبإني

توم روامیت فرد کے بارسیس ملی نظیرسے مرسلے کربشری نظیر بھی قرآن کریم ہی سے بسش کئے دیتے ہیں ہم نے سابق میں خبر سنبور کے بارے میں تین مینی ول کی جماعتى خبرك أستدلال كرتي بهوائي خبرت بهور كاقرآن كريم مص تبوت ميش كما تقااس لئے خبر فروکے بارہ میں تنہا ایک مینی کی خبرلقیٹیا خبر فرد کے ثبوت کے اے کانی ہوجاتی ہے . سوکون نہیں جانتا کہ امت کو یغیرسے جو خبر محملتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے یہ توصرف اصحاب القربر ہی کی صوصیت تھی كدان كے باس الحظین میم بھیج دیئے گئے مبہوں نے جماعتی طور رہی بنام الني مينجايا ، درنه سرامت كه ياس امت كالكيب سي الموي ونذريها اوراس اكه بي في فدائه رتركي طرف مصغيرين دين اسيدنا مصرت نوشخ استيدنا مصرت ابرامهم، سيدنا مصرت موسى، سيدنا مصرت عبيني ،سيدنا مصرت مهوّد، سيدنا وصنرت صالح وغيرتم عليهم الصلوة وكسلسلام تنها تنها سي ابني امتول كي طر مبعوث بوئے اور ایک ہی ایک نے ضدائی دین کی نقل وروایت خدا کیطات سے امت کے سامنے بین کی یہ خبر فرد نہیں تھی تو اور کیا تھی ؟

اس ملئة قرأن نه جتن عمي مغيرول كى دعوت كا وكركيا سدوه در حقيقت، تخرفردسی کا ذکریے جہاں جہاں بھی ان قال لھے نوح - ان قال اہم ھود . اذ قال بھے دلیط و بخیرہ دیمیرہ کے کلمات وارد ہوئے اور و چجت عقے تو یقن این خرفرد می کی حجیت اور اس کے واحب التسلیم مونے کا زبرد شوت ہے جو قرآن کی بیسیوں تیتوں میں حیالا ہوا ہے کسیس خبر عزیز ، اور مشہور ومتوار کے لئے تو ایک ہی اوھ است بطور دلیل یا نبوت دستیاب ہو گی لیکن خرفرد کے لئے توسینکو وں آئیس موجود ہیں حساس کا نبوت سارى تبوتوں سے زماید مصبوط اور اثل موصا ماہد و اور حب كه فركت مد ، سے دے کر انبیا ریک خدائی خبریں ایک ہی ایک فردسے آئیں توسمجد لینا، ما ہیے کہ تما م اسمانی شریعیوں اور اوبان کا مدار ہی خبر فرد کی رواست بر روا ب ند كن خرست مهور ومتوار براس من باین صوصیست خرفرداین تمامهم نوع خبروں سے فائق ہوماتی ہے اور اسس کا ماننا اس کے تعبی صروری موجاتا ہے كروه سارسد دىنول كى مدارعليد ب اكراس سدا نكاركر ديا جائد توسارئ مرسو ے کا کارخان ہی دہم بہم موجا آسے سٹ بداس لئے خبر فرد کے نبوت کے لئے قرآن نے خو دابنی آئیتوں کے کا توار مبین کر دما ہے جن کی لعداد سینکاوں مصمتجا وزبعا وراس كخرفردكا ماننا ووسرى سارى واحب التسليم خبرول ملنف ہے کہیں زمایہ و ضروری اور قطعی ہے ملکہ غور کیا جائے تو ابنیا کی ان ،

الفرادي روائيتون اورأخبار فردسه صروب اصولاً مي خبر فرد كا شبوت منهير مليا بكه كلام رسول كى ميشيت سے عبى خبر فروكا اكيب واقعى حقيقت اور حجبت مهونا ما بت مروحاتا ہے كيول كدا نبيائے سابقين كى يەخبرين جہاں خبر فرد تقيين والى صدیت رسول می نبیس کیول کرکسی نبی کو بجزنبی کرم صلی الله علیه و بارک و الم کے ، كلامى معجزة نهيس ديا كيابس ك الفاظ عمى منزل من الله نه مول يس وه مصنالين اللى جو عامةً قلوب البيام برالهام كئة جات بين منهيس وه است الفاظ ميل ست كوكسمنا ديق منق ان كي يدروائيتي ملحاظ الفاظ در معيقت حديث رسول موتي تحتیں اور ان کا وہی بلہ ہوما مقاجر الامی شاعب میں حدیث رسول کا ہے۔ اس النيا منبيا تعليم الصلوة والسلام كي ان انفرادي خرول سے نده وسنخرفرد ہی کا اصولی شوت قرآن سے ملا جکہ عین مدسیت رسول کے عجبت بہونے کا نبوت مجی سامنے آگیا ہوا کی۔ کی روا بیت سے امت کک پنہی مرکب بنی کری کا الله تعاسك عليه وارك والم كى ده تمام خرين مج قرآن كے علاوہ آب في المام موديث صحابه كرام عليم الرضوان كوكسنا ميس بجزخر فردك اوركيا عقيس لعدمين داولول ك عدوكي قلت وكترت كيسبب وهمشبور ومتواتر مني محئين كبين ابني ابتدارمين توييسب يغبر فردمي تقين اس كيئ تنبر فرد البين أنوع بنوع نبوت كسيا تحدد أن كى نصوص سع سائد أحاتى بد

### ردايب رسول احتول روابيت كى روشنى ميں

ليكن خبر ذروكي اس نوع ميں جو مغيري واحداطلاع سے سامنے آئے مكن بككسىكو وبئ سنبه بوج سيدنا حضرت جبرلي عليه الصلوة وسلسلام كى خبريين مواعقا اور یکب ویا مائے که رسول کشخصیت اکس غیرممولی خصیت بان کے وصعف رسالت كي نظمت كالك قدرتي وباؤ قلوب برم واسب بخواه ده رسول ملکی ہویا رسول بشری اس ائے ان کی خبر کا ماننا در حقیقت رسالت کے دبا وکا الرب اصولى فن كاتقاصا مهين اور زفني حيثيت سدوه قرآن سع ما بت ہوتی ہے . گویا رسول ملکی کی طرح رسول نشری کی خبر فرد تھی کوئی فنی یا اصولی خبر فردنہیں کہ ان نظرول سے اسے قرآن سے نابت شدہ مانا جائے ، قفیت گرمیں عرصٰ کروں کا کہ پیشبھی انکار حدیث کی طرح قرآن حکیم سے اعا ا دراس میں غور ندکھنے کے سبب میں آیاہے . قرآن نے کہیں بھی کسی مینیر کی خرفرد کومحض فیمیری یا رسالت کے دا وسے منوالے کی کوش س نہیں کی جکرف اصول روامیت اور فنی قوا عد کے لحاظ سے ہی اس کے ماننے اور واسب التسلیم سجف بيرزورد واسه بينانج ببال نبي كريم صلى الله تعاسك عليه وبارك وملم كي خرفرد کی قرآن نے توثیق کی سے وہ دصف رسالت کی وجہ سے نہیں مکا صول روایت کی روسے ہے . ادمشا دہے .

والنجمادا هوى ما حنل صاحب عمد وما غوى وما سطق عن غوى اللهوى النسس هو الا وحمد وحمد وحمد اللهوى وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد واللهوى وحمد وحمد وحمد وحمد واللهوى وحمد وحمد وحمد واللهوى وحمد ووحمد واللهوى وحمد ووحمد ووحمد واللهوى وحمد ووحمد ووحمد واللهوى واللهوى وحمد ووحمد واللهوى واللهوى واللهوى ووحمد ووحمد ووحمد ووحمد ووحمد ووحمد ووحمد ووحمد ووحمد واللهوى واللهوى ووحمد ووحمد

تسم ہے، کطلق ہشارہ کی حب وہ فرو ہوسنے گئے یہ تنہارے ہم دقت سائف کے دہنے وللے مذراہ ہی سے بھیلے د فلط کرست ہولئے اور مذہبی اپنی ، خواجم ٹ نفسانی سے باتیں بناتے ہیں ان کا ارشاد نری وسی ہے جوان پر ، مجیمی جاتی ہے ۔

لاقق التفات نہیں ہوتی ، مجر ہوائے نفسانی کی نغی کی کیول کہ ہوآپرست یخود عرض بروتاسه اور خود عرض کی بات متیم بهوتی ہے موحب سکون اور لائق اعتبار نهيس موتى - يرسب ومي مطاعن روابيت ميس جن سے روابيت مجردح اومخدوكسنس بوحاتى ب اتخرمين المنفى اوصات كى نفى كى علت برمطلع فرماما كه وه را وي كا صاحب وحي مبونات حبوبيغير كي سوا ووسائهين موما ، اورنبوت ورسالت اليسااعلى معت مها كداس ك ساته صلالت غواست ا ورہوائے نفس کھی سیم مہیں ہوسکتی لیں نبوت کے وصف کو ، اول توصاحتًا ذكر بي بهيس كياكميا اور وحى كے لفظ سے كنا يت أكر ذكر مجى فراما تومنصب کی حیثیت سے نہیں ملکم مطاعن روا بت کے وقعید کے سلسلے میں ا بطورعلت وفع كزنا فرما يا كرحس ذات ميس وحي نبوت موجود مبس والل ضلا ومغواست اور موالے لفن کا کمیا کام ج حس سے خبر غیر معتبر مہوجائے اس سے صاف واضح ہے کہ خرفر د کے اعتبار دیجیت کو وصعف رسائن کے وہاؤ معد نهیس منوایا جاراج ہے ککہ رسول کی رواست کومعیار رواسیت بر بورا لورا اترف اور اصول روابیت کی روسے مطاعن روابیت سے ماک ہوئے کی وجم سے واحب الاعتبارقرار وا حاراجہے الدخوب واضح موجائے كررسول کی روایت وصعف رسالت سے الگ بہوکر اصول روایت کی روسیے ، يجي واحب الائتبار اورجبت ومندسه وادخلير مهكدمول كي يرخير

سجس کے نطق کی اس آ بیت میں اطلاع وی گئی ہے خبر فردہے توخبر فرد کے د جو دا در حبیت کا واضح شبوت ا صول رواست کی روسے بھی قرآن سے نگل یا .

#### نحرفرد كانبوت غيرانبياء سي

سکین اس ریمبی اگر کوئی بہی کے جائے کہ رسول کی بہر حال غیر معمولی شخصیت ہے اس کے عموی اور حسم ولی خصیتوں کی خرفر و کا نبوت تو ، معمولی می متصنیتول کی روایت سے بوسکتاہے مذکر مغیبرول کی فرمولی

تومين عرض كرول كاكه قرآن في اس بارسه مين معيى مهين روستني تختي ہے اور نجر فرد کا نبوت غیر رسول اشخاص سے عبی نظم قرآنی میں موجو دہیں .

و ہ ایک شخص شہر کے کنار سے سے دوارے میوئے آئے کینے لگے اسے موسط بمليالصلوة وسلسلام، أبل وربارات كيمتعن منسوره كريب مِين كرا ب كوقتل كروين سواب مل ديجة من آب كي خرخواس كررا مول

وجاء رجل منسياقصا المبدينية يسعى قال يبيوسنى ان البسلاء يا تسروس بلث ليقتلوك فاخرج الخيسيلت من الناصحين فغرج منهاخائف

ل موسے علی الصادہ والسلام ، والم الم مار الم الم اللہ مار اللہ ما

يىترقىب ، (سودة القصص)

*مالت ہیں ۔* ر

ظا برب كرستيدنا مصزت موسى عليه الصادة وسلسلام كوخرويين والا يبلك كااكي معمولي أومى بصحضرت موسى على العمادة والسلام فاسك خبر لان بي جو بلات به اكيب فروكي رواسيت عنى حباعت كي زعنى اوراس سے اثر ىمى ديا ، قلب برتوخوت كا اودفا برريخروج كا . وخدج منها خانفا اس خبر فرد كو مؤسلى عليه الصلوة والسلام نه مأنا اوراس سے اثراس ليے ليا كه دادى ميس كوئى طعن مطاعن ردابيت ميس مصمسوسس نبيل كيا . سینانی اس نے اپنی دواست کی توشیق خود یہ کہ کر کی کہ ابی للے من النا صعبين , مي آب كي في نوابول مي سے بول ، اس كا حاصل يہ بوا کے میں بیخر ہوائے نفس یاکسی کے بہکائے سکھا نے سے فلط نہیں وے دیا موں بلکہ آپ کا خیر خوا ہ مول اور مخلصانہ طریق برطب مے کرتے آیا ہول . الما برسم كراوصاف راوى ك سلسله من سب سے برا وصعف بوقى س جبن سے جرکی نوزسیشن صاف ہوتی ہے . لیستخص واحد دوا سے کرسے جومین منہیں ، اور مغیراس کی روابیت کو قبول کرے اس سے اثر سے لین جیرنبی کی رواست کو مان او تو کیا اس سے بھی بڑھ کر خبر فرد کے شوت ا در

اس کی جیت کے معتبر ہو نے کا کوئی اور تبوت ہوسکتا ہے ؟ کہ وہ غیر نبی کی خبر ہواور نبی کی قبول کر وہ ہو، حالا نکر نبی کی تُقد و عدالت کے سامنے عیر بنی کی تُقدت و عدالت کوئی چیز ہی نہیں سمندرا ورقطرہ کی بھی نسیب نیر بنی سمندرا ورقطرہ کی بھی نسیب نہیں لیکن کروا یہ اس کے مان کی گروا یہ اصول روا بیت اس کے مطابق بھی ، را دی متبم مزیمتا ، مجروح نرخقا ، اور ہوا نفسانی سے خبر نہیں وے رہا تھا ،

بهرصال خرفرد كانبوت قرآن فياس طرح مصنبين ملكمختلف! زازول سے بیش کی . طائکہ کی نوع سے لے کرا نبیا ریک اور انبیار کی نوع سے سے کر غیرا نبیا کی نوع کے نظیرس اس بارہ میں بیٹ کیس سے ، اندازه مجاله ح كه خروا مدى اس قسم خاص دخرفرد سكدا شبات ميں قرآن كوببت زياوه امتمام بص محمويا منكرين مدسيت كرمكس اورعلى الونسم قرآن اس خبر کے اتبات پر زیاوہ زور دیے راج سے سے سکرین زیاوہ كريزان بين لعيى خروز د يهي وه قابل التفات مجي محمنانهين حياست. أكر كسى حد مك كيد مانت بي ترخر متواتر كو كيد مان ليت بين بسك ك ترأن نے اپنی کوئی خصوصی لف تھی میٹن نہیں کی صرف ایسے کومین کر دیاہے جب سے ا غداز و بتواہے کہ منکرین حدیث وراصل منکرین قرآن بکہ کسشسنا بن قرآن میں اور پر بھی کہ قرآن ان کا وشمن اور ان سے گریزال ہے . وہ اگر نیرفر

کو بالکل بنیست یا منسیا کردینا جا ہے تھے تو قرآن نے اسی کو ابنی آئیتوں
کے عددی توا ترسے نا بت کیا اور وہ متوا ترکو ماننا جا ہے تھے تواس
کے عددی توا ترسے نا بت کیا اور وہ متوا ترکو ماننا جا ہے تھے تواس
کے اثنات کا کچے ذیا وہ امتمام نہیں کیا بہرصال خرز درکے سلسلاً دوایت
میں کچھ خصوصی اسمیت ہے جس کی طرف قرآنِ حکیم نے کئی کئی انداز ول سے
تو جردلائی ۔

### فاسق كى خبركى سنه طرقبول

معتی که قرآن عکیم نے بجر فرد کے اثبات میں اسی برلس نہیں کردی که ملاکھ، انرب یار اورعوام کی خبروں کے ہی نظائر مین کردیئے ہوں بلکه اس سے ایک بہروک کے این طائر اور کا اور زیادہ تا نیزل کرکے فاسق کی خبر فرد کا بھی اعتبار کرلیا اور اسے بھی کلینڈ رو نہیں کیا ، سٹرط البتہ، تبدیل نے فقیق کی لگادی کر تحقیق اور جمیان بین کے لبداسے بھی قبول کر مسکتے ہو، یونانے اکرٹ اور مایا ،

الما الذين امنوا النها الذين امنوا النها الذين امنوا النهاء المائل والو الراتهار المائل الما

كي ركعتا د . اس سے دامنے ہے کہ شخص وارسے کی خبراس کے فاستی ہونے کے، با وجو دعبی معتبر او بحبت مونیکی شان کھتی ہے کبتہ طبیکہ تحقیق میں آجائے اور حجمت بھی الیسے اسم معا ملات میں جن کے مجر حبائے کی صورت میں ندامست اعظانی بڑے بوکسی اہم اور بڑے ہی معاملہ کی شان ہوتی ہے۔ حاصل به نکلا کشخص دا حد کی خبرجی قرآنی اصول به قابل دو ما غیرعتبر منہیں مبکتہ بیسین وتحقیق کے بعد معتبراور بڑنے بڑے معاملات میں حجت ہو جاتی ہے بہی بردیانا معاملہ کانصلہ مروجاتا ہے، روکا اگر گیاہے توقیل ارتحقیق اس رعمل کرنے سے ، ندکه مطلقا ، ورند یول کہا جاتا کہ فاست اگر كوئي خبرلائے تومرگز اكسس كى بات كا اعتبارمت كروند پر كرتحقيق كے لعد استه مان لو اورمعتبر محبو٠

بی تعیق کی کشد رط اس ان کا کی که خبر دیم نده اور روایت کننده

کے فسق و نجورسے اس کی خبر میں جو ہے اعتباری کی گنجائے شوں پیوا ہموگئی استی وہ ختم ہوجائے اور قابل اعتبار بن جائے گر خبر بہر مال ایک ہی گئے اس کے میں ان تا بہت ہوا کہ ایک کی روایت معتبر اور معاملات میں حبت کی اس کے صما ن تا بہت ہوا کہ ایک کی روایت معتبر اور معاملات میں حبت ہو جہ دینے والا فرد خاسق بھی نہ ہم بلکہ غیر متم م غیر مجروح ہم جیسے دھیل کی خبر تو وہ بلات میں نہ می اس اصول سے قابل قبول بن سکتی دھیل میں میں کی خبر تو وہ بلات میں نہ می اس اصول سے قابل قبول بن سکتی دھیل میں کئی ہوتے کے دور کا سے میں اس اصول سے قابل قبول بن سکتی دھیل میں کی خبر تو وہ بلات میں نہ میں اس اصول سے قابل قبول بن سکتی

ہے اور اگر را وی غیر محروح مونے کے سامقر سامقہ عاول ومتقی متدین ا درا مین تمجی موجیعیے ملائحہ وا نبیا رادرصلحار تواکسس اصول پراس کی بلاوا خركومعتبر مانت كے لئے تطعا تبيين وتحقيق كى صرورت بنيں رمنى مياسي . لىكىن اگر دسائط كى دىجەسى اس برىمبى تحقىق وتىبىيىن كىرىي جائے تو ھېرتو، م خبر بطریق ا وسك واحب الاحست بادبن مبائے گی گرمبرصورت رہے گی خبر فروہی اس کے خرفرد ہے خبر غرب بھی کہتے ہیں قرآن کی روسے محبر ا ورحمت نابت موگی ، گو اسس کی حمیت در جرظن می کی حد کس موکر ظنیات بھی شرعًا مجست اور معاملات میں قانونا مؤثر ہوتے ہیں کیول کہ ظلنیات کے معنی ومہات کے نہیں بلکہ صرف اس کے ہیں کہ نجر ر واوق واعتماد كے سائق ما نب نخالف كا احتمال بھى باتى رہے نديكراصل خبر فياعتبارا ورقابل روسوجائے.

البته اس کے ساتھ اگراس داوی واصد کی دواست کی بو تقداد عا دل است کے تعقد اور شوا ہد و جسے تحقیق بھی کرلی جائے لینی اس خبر کے متنا بعات ومؤیدات اور شوا ہد و قرائن بھی فرائس مدیم ہوجائیں تو بھیراسی خبر فروسے طن اس مدیم کے بی و مسلما ہے کہ وہ لیمین کی سرسہ سے جائے ۔ اورالیسی خبر اگر قطعید سے کے مساتھ ورج کیست کی مرسب سے جائے ۔ اورالیسی خبر اگر قطعید ت کے مساتھ ورج کیست ن کے نہ بہنچ کی قوست بھین کے مساولیسی خبراصول والا نیمن کی دوسے نہ میں نام اصطلاح میں فالبہ طن سے سوالیسی خبراصول والا نیمن کی دوسے نہ میں کانا م اصطلاح میں فالبہ طن سے سوالیسی خبراصول والا نیمن کی دوسے نہ

دوی جاسکتی بے نظیر معتبر کھم انی جاسکتی ہے جب کہ قرآن کریم خبر فنرہ کے سعد میں ایک فاسق کی خبر کو بھی کلیٹ غیر معتبر نہیں کھم آنا ، بلکہ العد تبدین اسے معتبر قرار دیتا ہے تو ایک ثقر اور عادل کی خبر کو اس قرآنی اصول کی روکشنی میں کیسے دوکیاجا سکتا ہے ؟
اصول کی روکشنی میں کیسے دوکیاجا سکتا ہے ؟
دضاحت کے ساتھ ہوجا تاہے اور نتیجہ یہ کا تبوت آیات بالاسے مہت کا فی دفنا حت کے ساتھ ہوجا تاہے اور نتیجہ یہ کا کمت بہ منکر قرآن کہاجائے گا ،
منکر ان ساری آیتول کا منکر ہے جسے بلاسٹ بمنکر قرآن کہاجائے گا ،
اور ندصر ف منکر قرآن بلکہ تمام کتب سما دیدا در تمام اخبار ، ملائکہ وا فبایا ،
کا منکر ابت ہوگا و عیا ذابا فلہ تعالی .

### تمام اقسام مدیث کا مآخذ و ارکزی ہی ہے

بهرصال عدد کے لحاظ سے جب کریہ جارت سمیں تھرکے ساتھ اسکسی اور معیاری تا بت ہو میں تواس کا قدرتی معتقبایہ ہے کراس نوع کی لبقیہ اقسام ان چارت سمول کی فروع ہول ادر ان کے ثبوت کے ضمن میں نود بھی فابت مثدہ مجمی جائیں وجریہ ہے کہ سسسلہ مند میں داویوں کی قلت وکٹر کا دہ عدد جس سے حدیث کی بنیا دی قسمیں بنتی ہیں ایک سے مثروع ہوکہ جیار ہی برختم ہوجا تا ہے ادر حیار ہی اساسی تسمیں بن جاتی ہیں جبیبا کہ ابھی جارہ ہی اساسی تسمیں بن جاتی ہیں جبیبا کہ ابھی

گزرا کدایک ایک راوی کی روابیت مهوتو خبر غربیب، دو دو کی مهوتو خبر قراری،

قین تین کی مهوتو خبر سنه به در، اور تین وجار کی قیدست بالاتر مهوکر است تعتر اور
عادل را دیول سے منقول مهوکر ان کا مجبوط بریخ مهوجانا عادیا محال مهوتو خبر منتواتر سے معدیت کی مہی جارت میں باخاظ عدد روات تنام اقسام کی برط،

بنیا دہیں ،

بنیا دہیں ،

حیارست زمایه ه والی روا سبت مهوشب بمبی امنهی حیار کی فرع مبوگی اورایب سے کم والی روابیت ہوتب مجی ان بی حیار کی سناخ کہی جائے گی ۔ کیول کر یا وه حار براصنا فه بروگا با حيار كا نقصان د و نول صور تول مين سبب ان حياد ہی سے ابتی رہے گی حب سے یہ کمی بیشی میا نی حبائے گی ، مثلاً اگر را دیوں کا عد دحیارسے برط مع مبائے اورا ویرسے نیے تک جماعتیں روابیت کریں تو و ہ توا ترطبقه بهوصائے گاجو قرآن كريم كى روابت كى شان سے ، مگر بنو مرتوات مى كى ايك نوع اورتسم كبلائے كى خبر متواز سے الك كوئى مستقل قسم ندہوكى كيول كركسي في إمنا فداس في بي كانتمه كهلا تاب جواس ك تا بع بوا جے ذکہ اس سے الگ مستقل نوع و اسی طرح ان روایتوں میں سے ایک ایک راوی والی روابت میں سے اگر کہیں ایک سے تھی عدو کھٹ مجائے، سعب ای*ک سے خبر غربیب ننبی تھی تو وہ روا بیت رنتب* ملی خبر *غربیب سے کم*ہی مگر خبر غربیب ہی کی سٹ خ کہ لائے گی . مثلاً اگرا سبدایس ندمیں ، جوہماری

سنب ہے، ایک را وی کم موجائے تو وہ حدیث معلق کہلائے گی ۔ انتہا برسند میں رہوصمانی کی حیا نب ہے ، ایک دا وی گھٹ حیائے تو وہ مرسل کہلائے كى . اور درميان ميس كه عط جائے تومعضل كہلاك كى گريە تىنبول ميں خبر غربیب می کیمٹ خ شمار مہول گی کیول کہ بیرسب دہی اکمی ایک راوی دالی روائتیں ہیں جن میں کہیں کہیں ایک سے بھی عدد کھٹا گیا ہے الیں ندكوره بالا جارك عدوبرا منا فرسے بيداشده قسم متواركي تسم مهوكي اور، ایک کی مسے پیداست وقتم غربیب کی قسم ہوگی ۔ اس ان مجو ماخذ نخبر غرسيب اور خرمتوا تركام وكا وبي ان فروعي انتسام كانجى بروگا كيول كه يه نئی اقتسام نہیں بلکہ وہی خبر غرب اور خبر متواتر ہیں جن میں فرق اگر مہواہے تو مدد کی قلت وکٹرت کی وجہ سے صفات اوراس کا م کا مواسعے نجر کی ذات کانہیں ہوًا ، وات نجر کی وہی کی دہی ہے سبے غربیب یا متواز کہاگیا تھا ا دریه تا بت کیا جا چکا ہے کہ خبر غربیب اور متواتر ،اور عزیز ومشہور کا ، ما خذ قرآن ہے توان کی فرو عات کا ما خذ تھجی قرآن ہی مہو گا حبب کہ یہ فردعا ذراست صفاتی فرق سے بعیب نہ وہی مل بیں ، اس کے بے تکاف واولی كيا جاسكتامي كم عدور وات كي قلت وكثرت سيبيدا بهوني والتمسام اقسام حدمیث قرآن سے است میں کیوں کہ حب ان کے اصول قرآن سے ما ست من تويه فروع بملقيب أن قرآن سے است من الخصوص حب كه می قشمیں مجنسبہ وہی اصل قشمیں ہیں فرق ذات کا نہیں عرب شئون دصفا کا ہواہے .

## ا دصا فرواستے اعتبار سے مدیث کی جاتمیں ?

وواصولي صفات علالت اورصنبط

سچنانچ بهداس ریخود کیجے که را وی کے وہ تمام ادصا ت جو بلیاظ، روابیت اس کی قبولیت کا معیار بن سکتے ہوں دواصولی صفات کیطرت

راجع ہوتے ہیں ، عدالت اور منبط ، اگر روا بیت کے را دی عادل ہواجن میں عدالت كانقدان بانقصان مذهبوا ورا دهروه صابط مبول بعن مين حفظ ونبط ا در تیعتظ دسبیداری کا نقصان یا نعت ان منهو ا ورقلت عدالت وضبط سے جو کمز ورماں را وی کو لائق مہوتی ہیں رجن کی تفصیل آگے آتی ہے ،ان سے را دی پاک بهول اورس تقه بی مسلسل اورتصل مبوتو ده رواست صحح لذاته كبلائے گى جوادصات را دى كے لحاظ سے روابیت كا اعلى مرتبہ ہے كيوں كاس مين عدالت وصنبط ممل طرلق رموجود بعيجرا وبول كوثقه اورمعتبر فابت كراب اس کے اکسی دائرہ میں حدمیث کی یہ قسم بنیا دی ا در اسکسسی کہلائے گیاس کے بعد جقسم مجی سیدا مرکی وہ ان اوصاف کی کمی بیشی اور نقصان یا نقدان سے بیدا بوگی اس سے وہ اسی خبر کی فرع کہلاستے گی .

#### نقصال وفست ان عدالت!

منالاً اگردادی ساخط العلاست برتواس نقصان علاست یا فقدان علاست یا فقدان علاست با فقدان علاست با فقدان علاست با با است با بعنی دادی کا ذب بوء یا کذب کرتبمت که بود یا فاسق بود یا حابل ایا دان بو یا بدعتی بود یا ما دان بو یا بدعتی بود و کربا جائے گاکہ دو عادل نہیں اس سے اس کی دوایت کا کوئی اعتبابی ب

#### نقصان وفستب الزمنبط

اسي طرح أكردا وي عنه بطرنه جو تواس نقصان حفظ يا فقدان حا فظه سيهمجى بإنح بهى كمزورمان سيدا مهوتي بين حوردابت كوبدا عتبار بنا ويتي، بين. فرَطِ غفلت . كست و غلط . مخالفت ثقاة . وسب مسور تغظ لینی مخفلت شعار اور لا امالی موبیس مین تقط ا در احتیاط ، اور مبدار مغزی من سبو . ياكثير الاغلاط مبو - ما تقد لوكول سن الك نئى اور مخالف بات كهما مبو یا وہمی مو ،اسے خود ہی اپنی روا بیت میں سنب پڑھا تا ہو ، یا حا فطرخراب مہو يا بات عبول حباتا سو و توكبا جائے كاكريد راوى صنبط و بفظ كا مضبوط منبس اس سلة اس كى رواست كالجه اعست بارنهي وسكن اس نقصان عدالت وصنبط یا ان وسس مطاعن کے درجات ومراتب بیس . اگران صفات عدل وصنبط میں کوئی معمولی سی کمی سبو مگرروا ست کے اورطرافیوں اورسسندوں کی کٹرت سے ان کمزولوں کی ملافی ہوجائے تواس صدیث کومیحے لغیرہ کہیں گھے اگریه تلانی اورجبرنقصان نه هواور و معسسولی کمزورمای برستورقائم ره، بائين تو مدست من لذا ته كه لاسك ، اگراس مالت مين مي كثرت طرق سے تلافی نقصان ہوجائے تو حدیث حسن تغیرہ کہلائے گی اور اسلیسبت سے ان کے اعتبار اور حبیت کا درجہ قائم ہوگا .

#### صحح لذاته بلجاظ اوصافر موات

ىس اوصات روات كى كاظ سەحدىيث كى حارا ساسى سىسان كالىن صحع لذاته عصمح لغيره مجسسن لذاته بحسن لغيره اوران مين تعبى بنيادي شم صبح لذاته ب جوابنے دائرہ میں سب سے انجی سم ب العید تین قسمیل سی میں کی آجانے سے بن جاتی ہیں ، جیسے عددی روایتوں میں منبیا دی تسم متواتر تحى اس ميں كى اور كمزورى احبا نے سے بھتيہ تدين شميں بن جاتی ہيں . عبران تین قسمول میں طاعن کی کمزور ایول میں سے کوئی کمزوری اگرا ورزما وہ بره مائے تو مدست صنعیف کی اور تسمیں پیدا ہوجائیں گی . مثلاً اگر عدالت کی کی کذب راوی سے ہو تو وہ صدست موضوع کہلائے الى تىمىت كذب سے مبوتومتروك بہالت راوى سے مبوتومبىم . مامثلاً . صبط رادى ميں كمى كى وجرسے فرط بغفلت ، ياكثرة غلط ، يا مخالفت ثقاة ، كه مطاعن بيدا مبوعا مين توحدست شأو كهلاك كه يا ويم ونسسيان ، را وی بروتومعلل ، ما سورحفظ مبوتومخلط کمی جلنے گی . گرریساری سمیں اگر عنور کیا مبائے تو انہی تمین مرکورہ قسمول ملکہ اکیس ہی بنیا دی تسمیم لناتہ میں کی اور کے زوری ا جانے اور اسس کے وری کے متفاوت مراتب منایاں موجانے سے بیدا موئی ہیں اس اے ان سب کواسی ایک اونجی قسم کی ،

مشاخیں کہا جائے گا ۔ اس کے جو مأخذ اس ایک قسم کا ہوگا وہی ان سب
کا بھی ہوگا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خبر صحیح لذاته کا مأخف خرآن کریم ہے
اول توخو و قرآن کی روابیت ہی صحیح لذاتہ ہے ، اس کے بھی صبح لذاته کا ماخذ
قرآن ہی تا بت ہوگا بھرقرآن ہی نے صبح لذاته کی شدائط وصفات کا قانو
وضیع کیا ہے اس کے بھی وہی ماخذہ ہے ۔

ينانج رواست كراولول كان دونول بنيادى اوصاف عدالت ونبط کو خبرکے رو وقبول کامعیار قرآن ہی نے قرار دیا ہے جوضحے لذات کی جوہری ، معقیقت ہے کیونکہ قرآن نے اوصا فرواق کی لیے بنیادی شانیں عدالت وصنّبط شهاوت میں قائم کی ہیں . اور ہم سابق میں عرض کر ھیجے ہیں کہ شہا دت ورعقيقت دوايت ب اس الئه خبرشها و قر ك الئه مث مدين عدل ومنبط کی قید در حقیقت جنس خبر کے راوی میں قیدالگائے جانے کے متراون ہے۔ كيول كدخر ببونا وولول حبكه قدر مشترك بيديد الك بات ب كرشها دت قا نونی خبرے تواس کے داوی میں عدالت وصنبط بدرج کمال ہونا جاہیے ا ورروامت محض دیا ناتی خبرے تواس میں ان اوصاف کی کمی بیشی تھی، سسب تفا دمت مراتب قابل قبول ہے سکن نفس خبر کے لئے بہرمال راوی کا عادل وضا بط مونا صرورى سى وسوقرآن مكيم في شها وت كے لئے عدا كى شرط تواس آيت بين لگانى - واشهد وا دوى عدل منكر اوردو عاول لوگول كواپن ميس سے واقيموا الشهادة لله - الله الله كرواور شهادة قائم كرو-

اس سے شام کی شہا دت کے قبولیت کامعیار مدالت نکلام ورحقیقت نجر کے قبولیت کامعیار مدالت نکلام ورحقیقت نجر کے قبول کامعیار ہے۔ شہا دت کے لئے دوسری شرط قرآن نے حفظ وصبط وکر کی کے قبول کامعیار ہے۔ شہا دت کے لئے دوسری شرط قرآن نے حفظ وصبط وکر کی کہ شا بدکا ما فظ بھی تہم نہ مہوس کا اصطلاحی لعقب صنبط ہے ، فرمایا گیا ،

اورگواہ بنالیاکرومردول ہیں۔۔۔ ووکو،اگردومردنہ ہول تو ایک مرد ووعورتیں جن کوتم سب ندیدہ تھجو ، محوا ہول میں۔۔ کہ ایک ان میں محرل ممائے تو ووسری باد دلا دیے . كرن بركاما نظر بحى تهم نه موتس كا ام واستشهد وا شهيدين من رجالكو فان لو يكوفا رجلين فرحل فان لو يكوفا رجلين فرحل وامواتان مهن ترضون من الشهداء ان تضل احدادهما من الشهداء ان تضل احدادهما من تركوب الأب

ماصل به بهواکد گوابول میں اگر خورت بهو تو خورت کے لئے ایک مرد کی میں مبکہ دو کی قیداس لئے رکھی کئی کہ اگر ایک سے بھبول چوک بهو جائے بو عورت میں بوجہ معلا ملات میں زیا دہ ذمیل اور بارسوخ نه بهونے اور عدالتی کا مول سے ساتھ کم بینے کے زیادہ مختل ہے ، قود وسری یاد دا پی کا فرض انجام وسے تاکشہاد اور دوابیت واقعہ میں نسسیان سے فلطی نہ بہونے پائے جس سے معاملہ گبر لئے اس سے واضح ہے کہ داوی مشا بہ میں محبول جوک کا غالب احتمال بہوتے بہوئے اس کی شہادت وروابیت معتبر منہیں محبول جوک کا غالب احتمال بہوتے بہوئے اس کی شہادت وروابیت معتبر منہیں محبول جوک کا غالب احتمال بہوتے بہوئے اس کی شہادت وروابیت معتبر منہیں میں مجبول جوک کا خالب احتمال اس محتمال نسیان

کی ملانی کی صورت پیدا رد مبو حباتے ظام رہے کہ حبب احتمال نسیان بھی رہائے کو مخدوسش کر دیتاہے توخو دنسیان کی صورت میں توسٹہا دست روایت کا ، ا متباری کمیا باتی روسکتا ہے . اس سے یا صول نکل آیا کرما وی بایث ہد ناقص الحفظ اورقليل الضبط بهوتواس كى رواميت ومثهاوت معتبر نهبين مبوسكتي تجس سے مطابحن مدیب کے دوبنیادی وصفول برروسٹنی بڑگئی کہ وہ منسلم مدالت لین طاب بھے فسی ونجر کہتے ہیں اور صند حفظ لین نسسان ہے الس وونوں وصف حس درجر میں تھی را وی میں مہوں گے اس کی روابیت مخدوسشس بهومبلاكى . با قى آميت كرمير مين دفع نسسيان كى حد تك عودت كى تخصيص اس سے منہیں کی گئی کرمرد کے لئے روابیت میں نسیان اور بھول جوک قابل اعتراض يا مطاعن روابيت بيس سينهيس ملكراس كي كرعورت ميراس قسم کے نسیان کا مظنہ فالب سے حب کہ عادة اسے الیسے عدائتی کامول میں یرنے کی نوست شا ز و ناور ہی آتی ہے اورسائھ ہی اس کا معاملاتی فنہسم مجی اتنا اونی نہیں کہ بلا املاو غیرہے قابل اعتماد ہوسور تخصیص و اقعہ کی ، نصوصیت ہوئی ،اصول میں تخصیص نہیں ہوئی ، نیز حب مرد کے لئے . مهن ترصنون کی قید لگا دی گئی جسسے شا بد کے ساتھ طالب شہادت کی رضا صنروری عمیری اورظامرے کہ شاہد مرضی وسیسندیدہ وی موسکتا بي جير الطشهاوت بعني حفظ وصنبط ميس كمزور اورمتهم ندمواس سلئ

عورت كيلة بوج مذكور الرحفظ وصبط صراحنا وكركياكيا توم دك لي بعنوان رصنا اس كاتذكره فرماماً كي . اس ائه اس اصول سے جو آبيت كرم س مكلا شها دت كميلة اورجب كرشهادت بى خبرب توخرو دوا ميت كميك نواهاس كاراوى مروسه ماعورت ضبط وحفظ كا وجود ضرورى ب اوريدكرنسيا یا تلب حفظ روامیت کے حق میں طعن اور سقو طِ اعتبار کا سبب ہے ا دھراوی کے لئے عدالت میلی آ بہت سے نابت بوم کی ہے تو وونوں آ بیول کے مجموعہ نود بخد دیکل آیا که قرآنی اصول مینا قابل روشهادت ا وروا حالت میمروایت دہی مبوکتی ہے حس کے را وی عاول وصالط مبول اوران میں مضعف جفظ مونه صنعف عدالت الس اليبي مي دواست كانام محدثين كي اصطلاح ميس مح لذائر سے بنواہ اسے ایک راوی رواست کرسے یا دو، یا نتین ، یااس سے ، زماده . اس من صديت محم لذاته اوصاب روا ق كے لحاظ سے اساسى اور بنیا وی قسم نابت ہوئی حس کی بنیا و قرآن عزیز نے رکھی اوراس کے را وی کے ا وصاف عدالت وصنبوط شخص كم

قرآن نے عدالت منبط کے ساتھ ان کے تعصان و فقدان سے داہونیوالی دس کمزولوں کی دصاحت کر دی سے

اس سے بڑھ کرمزر تدر کیا جائے تو واضح بروگا کہ قرآن نے اوصا فردواہ

کے سلسلہ کے صوف یہ دو بنیا دی دصف ہی بیان نہیں کردیے جنگانا مرات وضبط ہے بلکہ ان کے نفصان دفقدان سے جودس مطاعن روایت بہا ہوتے ہیں ان کی طرف داخت اشارے فرا دیئے ہیں دنانچ قرآن کی کرف ندبیان کرتے ہوئے میں ان کی طرف داخت اس کے ابتدائی رجال پر روشنی فوالی کہ خودی تعامیل سے ابتدائی رجال پر روشنی فوالی کہ خودی تعامیل سے والے توجیریل امین ہیں اوران سے صفرت خاتم الا نبیار صلی الله تا کہ دوایت کرف دالے توجیریل امین ہیں اوران سے صفرت خاتم الا نبیار صلی الله تا کہ دوایت کر فوالے الله تا کہ دوایت فوار ہے ہیں اس سلت الذم ہو کی کو بول اور ان کے ادصاف پر دوشنی فوار ہے ہوئے قرآن نے فرطیا و

افله لفتول رسول كرديودى قرة عند ذى العرش مكين مطاع فتعرامين وماصاحبكو بمجنول ولعتد مل أه بالافق المدين وما هوعلى الغيب بضندين وماهو بعتول مشيطان

سے دوالا ہے عرش والے کے نزدیک قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک ذی مرتبہ ہے اس کی اطاعت کی تی ہے دوالا نت والا ہے اور تہا را ساعقی رحمہ مجنون نہیں ہے اس نے بجر کل کو افق میں دکھیا ہے ادر وہ عنیب کے بارے میں خمیا ہے ادر وہ اور نہ وہ تول ہے شیطان رحمہ کا ب

دسول کریم سے جبرس علیہ الله مراد میں عنبوں نے قرآن کے ساتھ لعو می اور رسول اکرم کورٹیھ کرسنایا ، بس حبرئیل رادی اول میں قرآن نے برنہیں

کی کرد کر مرکزیل فرشته میں توان کی ملیت کی دجیسے اس روا بیت کو وا م المتعليم مجود ، كوما ان كى بزرگى كا دباد ان كررداست كوما نو ، نهيس عكدان كى ، روابت كوعبى اصول روابيت بربر كه كربي احب القبول بوف كامكم كماكب ب يبنانج جبرتيل مصنعلق بيان فرموده اوصاف بين صوصيت مصحوا دصاف تبو روابیت سے تعلق ہیں وہ تبن ہیں ۔ رسول کریم ، ابین لینی رسالت ، کرامت، اما اورانبی تین دصفوں سے بی کم دسول مطاعن حدست منفی موجاتے میں اس لئے جبرئهام كى روايت واجب القبول بوئى مذكر محف فرشته بهونے كى وجرسے بعیانجر عور كياجائة تودسالت كي معتبعت علم ہے كيول كرنبوت كى بنيا دہى علم برہے اس من دسالت اللي ورصفيت علم اللي سب اورحبب كرعلم كي صند بمل سع توجيراً أمن كو رسول كيف معينهالت ان ميل منفي برگئي جو دس مطالحن روا بيت ميس ساكي ہے۔ میرظ ہرہے کہ رسالت ہی شراعت ہے جس کے لئے اتباع والقبا وضروری عجر م نے کردیا ہے تہیں اسے بغیر ثعجعلناك على مشريعة امركى شرلعيت يرسوا سيمكا اتباع كيح من الامرفا تبعها . ا در متبع کمجی متبدع نہیں موسکتا اس کے دسالت ہی کے لفظ سے بعت تبئ نغی ہوجاتی ہے ۔ بھر جہالت ہی کا ایک شعبہ مخالفت تقاہ بھی ہے کیونک جس روابیت کومبیت سے تُقتر لوگ روابیت کررسہے ہول ایک شخص ان سب

كيضلاف بالكل نئ بات كيرتواسة هقيت نبيس مخالفت مقيقت كانام دا

ملئے کا اور دادی کا وہم کہا جائے گا ہوعلم کی تسم بیں جال کی اقسام میں سے بعاس كن رسالت ك لفظ سع جب بهالت منفي مهوئي تومخالفت أفيات مجمئفي مركئي اوراسي طرح وصعب رسالت مع تين مطاعن روا بيت منعي م جهالت ، بدعت ، مخالفت تعالمت ،جرئيل كي دومري صفت كريم بيان كي مکئے ہے ۔ کامت کے لئے حسب نص قرآنی تقوی لادم ہے ۔

اتنشاكى

ان اكرمكم عسند الله الممين سب سين و وكامت والا الترك نزديك وه مصحوريا ومتقى مرو-

ا ورتعوی کے معنی حساب شا و قرانی دین کے معاملہ میں فرکر ملکم ما وداشت وکراور منعظمیں بولوگ تقولے اختیار کرتے ہیں جب ان الذين اتعتوا ا واحسهم ع امنيين كوئي مجاعت شيطانول كي حيوتي طانغت من الشيطا منيي قد كووا فا داهم مبصرون

و سبع توده بدار بروماتم میں اور ، احابك ويمض لكت بين .

اس سے واضح بے کر کرم وتقی لعینی ذاکر وستذکر کمجی غافل وم سی الحفظ اددكترالاغلاط نبين بوسكما ورنه وه واكريكيا بوا واس الع صفت كاست س فرطغفلت ، وتم اورسورحفظ ،اوركترة غلط منفى موسك ، مجرتفوك كي صنوس وفجوره بيناني عرف شرع اولغت مين تقى كامقابل فاسق أناب اسك جدام بوكرمتقى بردكا ووكبى فاستق منيس برسكتا توكريم بي كالخط مصفن كي صغت بعي

منعی ہوگئ اسلے صفت کرامت سے فرط بخفلت ، کثرة غلط، قیم ، سور تعفط، اور کنرة فسل میارول مطاعن حدمیت منفی ہوئے ۔

تعبیری صفت المین بتا ای گئی جوروایت کے بارسے میں اصل اصول ہے، الا عند خیاست مه درخیاست فی الروابیت کازاد میں سے کذاب اور تہمت کذب كا بونا واصح بداس الك امانت سے كذب اورتهمت كذب كي صفت منفي موكئي. بس تین مطاعن جہالت، مرحت مخالفت تقاق ، توصفت سالت سے منفی مولئے بانیج مطاعن فرمانفلت، کثرة نلط، دیم سور حفظ، اورنستی صعنت کرامت سے منغی مہوسے اور و دمطاعن کذب اور تہمت کذب صفنت! ما منت سے نفی ہوسے . اس طرح مديث كے مطاعن عشد كى جريبان المين سي نفى بهوكئى -اد حرشبت انداز میں انہیں ذی قوۃ کہاگیا کہ وہ کسی سے دبنے والنہیں کہ دب كركيد كالجير كبردي ا درجان بوجدكر وبا دسيد داست كوغلط كردي مير عند ذی العرش مكين كهاكيا ، اگر كين كم عني قيم كه بي توح هل بيهواكم عرش دللے فداک یا س دیتے ہی انہیں اس سے عایت درج قرب ہے کبد کا نشا بهين اسكة الكا قول لمجا ظررابيت بجى محفوظ بين اور لمجا ظرسما ع بحى محفوظ ب نه سننے بی ملطی انکنے اور روامیت کرنے بی کوئی ادنی قصور جس کو محتمین کی اطلاح مرتحل اورادا كت بب لعن محل وابت معي صبوط ا ورا دارردا ست معيم سنبوط است محدثین کے ان وہ اصولول رتھل اورا دا کا ما خدیجی قرآن ہی تا بت ہوا۔ اوراکر کین

کے معنی دی عزت کے لئے جابی توصاصل میں ہوگا کہ وہ معندانلہ باعزت اور بارتبہ میں بارگا ہ حق میں ان کا احترام ہے ،سوالیہ امقبول خدا وندی ، روامیت میں کتر نبیت میں بارگا ہ حق میں ان کا احترام ہے ،سوالیہ امقبول خدا وندی ، روامیت میں کتر نبیت کے کیسے کرسکتا ہے ؟

عجانهين مقاع كهاكياص سے الكي مقبوليت عامرداضح كي كئي جس سے ان كي روامیت کاکمال احترام نمامای موتله کوما وه ان کی بات اس درجمعتبول میسکد ملائكه كاعالم ان كى بات سنف كاشتياق مين ربتا ہے .خلاصه بركه عندالله تعبالخلق ان کی محبوبیت ومعتبولیت واضح کردی گئی حس سے راوی قرآن کی وا تی ، موزسشن تھی منایاں ہوگئی اور روامیت کے سلسلہ کے اوصاف بھی واضح ہوگئے، ا درسائقه می ان اوصاف کی اصداد مجمی نفی مرکئیں تو نا بت مرکبا که قرآن کی روایہ الموجبرس الين ك وراديم في كالمنجي محف اس الته واجب التسديم بين كر وه فرشة كى روايت ب بكراس الم يمى واحب القبول بكره و اصول روايت بردورى اتررى ہے - او معرقر آن کے دوسرے راوی صرت خاتم الانبای صلی الله علیہ وسلم بس مو ان کی دواست کے بارہ میں معمی میں کہدستے پر اکتفا نہیں کمیا کہ وہ نیمیراور سرور با ورسل میں ،لہذا ان کی روامیت کو مانو بیشک قبول روامیت کیلئے میسب سے بڑا مب اورمحركسه محرايسا كهديئ حباف سافني طور رياصول روابيت كى روشني ميس دايت مي شوت نه مو ما جومنكر ريم محبت بن سكتا اس كية مقدس راوي ناني كي توشيي بعي اصول روایت بی کے لی ظیسے فرائی گئی اور حیار اوصاف بیان فرائے گئے تین منفی ،

قسم كاوراك منبت قسم كالم منفى اوصات يرمي كرات مجنون نبيس ظامره كم مجنون کی روابیت تا بل اعتبارنهیں موسکتی جب کسراوی عاقل مذہور و وسرسے بر كرغيب كيملوم كى اطلاع مير نجيل نهيس، ملكه افا و أه عامر كاحذر ركھتے مبي طاہر ہے كه علم مير كل موتواً ومى استطا ظهار مين كتربهوينت اورقطع وبريدكرة اسيحب سي روايت كهجي نوري ا دا نهريس ا در ناقص ر دا بيت مي غېره رو انهيس موسكتا جور دا بيت كا سب سے براعیب وراز تم خیانت ہے گر سخصیت افادی مذہر کھنی ہے دراس مين المي كانشان مذهوج أكثر ارماب كمال لمي موتاب توظا سريه كداليتخصيت رداست کی ا دامیس ممروقت کوشال اورنهک رہے گی ا دراس سے نقص رواست کی غلطى كام موصانامكن نه مروكا -

تستيري يركدية قرآن كسي شيطان جمي كا قول نهيس ملكم تقديم فيركا قول بتعطيل مرحتمية بتوا ہے تمام معائب دخیا مُٹ کا وراس کے بالمقابل بغیر برحیثر بہوا تما م مامن وكما لات كاس سے بنيري جامعيت كمالات واضح كي كئي ہے ہو

روا میت کی توشق کید کافی دلیل ہے۔

بجعمقا وصعب فرايا كمياب كرانبول في بيل كوافق مبين من كيما ساعين اسيجس داوى سے قرآن كى روايت سے رسيد بي اسكامشا بده البح حاصل ہے ہو روايت ميل كي بنيادى اورا ممقام بيليس بغير من ماعيت كمالات ما بت كرك توتمام ال مطاعن كى نفى كردى كئى جوجبرئىل سے كى كئى تقى اور دؤيت جرملًا کا وکرکہ کے روایت کی بنا رمشا ہدہ برتا بت کی کئی ہو اصول روابیت کے لحاظ سے بنیا دی جیزیہے ،

روایت می لذا تراور آیات قرانی است داختی بوگیا که قرآن میم نے دوایت کے دوبنیاد

اصولول عدالت اومنبط مى كوسائ كردياس بكدان دوكى ضدس جوادصاف وميماور روايت كيحتى مين وس طاعن بيدا موت عقدان كي مجتفعيل فراي بالفاظ ديكر فن روابت كي فني منبياوي كهول دين من سيضيح روابيول كاأيني وجودعمل مين آيا اورنن روايت دنيا مين ظاهر مبوا ، جوأب كدينها مسائقهي محدثین کی حبلالت قدر مجمی واضح ہوگئ کدانہول نے فن ردایت کے وہ تما امسول بھھارکرسا منےرکھ دیئے جن کی بنیا دیں قرآن نے قائم کی تقیل تعینی اتباع قرآن کی برکت سے ان کا ذہن ان تمام اصول دوا سے تک مینیج کیا ہوقر آن کے نظم میں بیلتے ہوئے لطور محفی خزار کے محفوظ سنتے . ظام رہے کر جب اوصاف روا ہ کے لحاظ سے حدیث کی بنیا دی قسم سے لذاتہ ہے حس کے بنیا دی اوصاف وہیں عدالت وصنبط ا وران دو ك فقد أن سي اس كمنفي اوصاف دس بي . نقدان عدالت سے مانی کذت ، تبہت کذب ، فستی ،جہالت ، برعت، اور فقدان صبَط عن إنج . فرط عفلت اكثرت غلط امخالفت تقاة ، وتهم اسوفظ ا وران سب عبت ومنعى ا وصاف كوصات صاف قرآن عكيم في سبان مي نهين

كيا جكه ان كي بنيا دين ركھيں بكسي كي عبارة النص بيل وركسي كي ولالت واقتضار ست بین اور بچران منبیا دول برآئی مهوئی روایتول بپردین و دنبیا کے سارے معاملا فيصل كريف كى بنيا دركمى اس ك حديث يح لذاته كاالكار ورحقيت قرآن كى ، سبنكوس أيتول كاانكارب اسك كمي كرحديث كدي بواتباع قرآن كانام نها د مرعی ہے کم از کم اس روابیت سے انکار کی گنجائش باتی ہیں رہتی حب کا ناصیح لذاتہ معاب رئیں اس دائرہ کی دوسری انواع صدیث می تفصیل انجی گزری سودہ اسی صیح لذاته سے بیدا شدہ میں کیونکہ صیح لذاتہ کے را ویوں کے اوصاف عدات ومنبط مير نغصان يا نقدان سه يسمير مسب است نقصان وفقدان نبتي مي ا سطة بيسارى تسمير است ميح لذاته كى شاخير أورفروع مانى جاميس كى كيونكه ال كا وجودس صحح لذاته كى طرف نسبت بومبان سينتا بديناني ان كى تعراهني س ا ولاً اسى كا ذكراً ليه كا اوركها جائيكا كرصيح كفلات وصعف كي كمي سعفلان سم بنی ا ورفلا وصف کے نقصان سے فلائسم ، اور ظا سرے کر جب ان اقسام کا وجود عجى بلاصيح لذاته ك ذكر كي مجد مين بين أسكت تورياسي كي كلى علامت ب كدان اقسام كاكوئى ابنامستقل وجودنهيس مكرصيح لذاته كاحوال وعوارض ك تا بعب بالعال دعوارض كمية برصة ربة بي توريسيس بن عاتى بين درنبين ا در ظامرے كرحب ان اقسام لعين عيج لذاته اوراس كے رواة كے احوال وا وصا كا ما خذ قرآن كيم ب توان توابع اور فروح كا ما خذيمي قرآن بي ما نا جا دي كا

سے بین کیا تعداد رواہ کے لحاظ سے حدسیث کی حیار بنیا دی شمول میں سے ایک قسم متواتر کا شبوت مجموع و قرآن کی روابیت اور میر قرآن کے قرآن مونے کی خبرسے بين كياجس كيضمن مير منبس حديث اورنفس مادميت كانجبي مكرر شوت بهوكسا اورجر ان حاريس سے بقيہ مين قسمول خرستهور بخبرعزيز ، خبرغريب كا شوت الك الك صريح آيات سيدين كي جسسه اندازه مونا حاسه كدرا ديوب كى عددى علت وكثرة اور وصدت وتعدد کے معیارسے مواست کی جو بنیا وی سمیں بنتی ہی اور محزمین نے فن مصطلی ت الحدیث میں ذکر کی بیں ان سب کی بنیا دیں قرآن مکیم ہی گا اُم کردہ زمیں میراسی طرح را وایو سکے وہ اوصاب ن واخلاق جن سے ان کی روالیت قابل، قبول نبتی بین اور بیم ان میری می وه مرکزی صفات جن کی طرف تمام اوصات رواه رجیع مرکھتے ہیں، قرآن حکیم ہی نے متعین فرطنے اور دہ عدالت اور منبط ہیں جن کیلئے دو ضح

آیات مش کی کئیں معیران کے نعصان ونقدان سے جو دس مطاعن بیدا ہوتے ہیں ان کی اسلیں بھی قرآن ہی نے قائم کیں ، غرص حدیث کی روابیت کے اصواف فرق کی کسیس قرآن نے کی بحرسے نمایاں ہوجا آسے کد حدیث کی نبس بی نہیں ملکہ، اسکی بنیا دی صمول اوراساسی اوصات کمدی بنیاد معبی قرآن حکیم سی نے دیکھی ہے ا درکیوں کھی ؛ جواب بیہ کنو داینی ہی صنرورت سے اسے اپنی مترح وتفییر طو تھی تواس نے روابیت وخبر اور حدمیت کے موضوع سے دنیا کو اکشا کیا جس اتوام عالم بدخ رخیس وه نهیں حانتی مقیں که روایت وسندکیا چیز ہے اس کے صحت وسقم کامعیاد کیا ہے ؟ عدد آگیا ہے ؛ اورصفر کیا ہے ؛ اوراس مصعباً سے طبعی طور پر کتنی قسمیں بن سکتی ہیں جس میں سے بعض سے پیدا شدہ بوکتی بی ان کے اعتبار دیجبت کے مراتب و ورحبات کیا مونے بیا ہیں ،ان کے اسکاد وسرائط كيا موسكته بي وغيره دغره "اكهاس فني طالق رواست مسيغير كاقوال وافعال امت كيسامنه أين اوركلام اللي كي تولي وملى تفسيسي وردنيااسوة مسترس روشناس مواسطة اسناد ورواست اسلام كي ايس التيازي صوسيت ب جودوسر السب كوميسنبي كيونك قرآن نيسي اسطريق استنا دو تحقيق و اور تبتین رواست کی اساس قائم کی ہے جس سر وہ خود محمی قائم ہے اوراس کا، بهان د صوریت ، تعبی قائم ہے

# دين كوب اعتبارب الف ك لئة قرآن كاعلط إستعمال

اس منے اسلام کے شمنوں بلخصوص میود ونصاری اوران کی نفسانی اولادیر جوان بی کے رنگ پریلی اور ان می کی تصریاط کر بروان جراحی اسلام کا برا تنها زی نشان شاق موا توانهول نے سئر این عندِ انفہم اسے میدے دینے کی کوشش کی مدسیت اوراس کے ساتھ قرآن کے طریق رواست بیٹ کوک و شبہات وارد کر کے سادہ ورجسلمانول کوان کے دین سے بزار کرنا جا بالسکن اس کے اصلی ما خطرفے ہوا سکا فلال كننده بصاس كى حفاظت كى اوران كى تمام ساعى دائر كالركتي تبانهول سنے کمال نفاق سے اسم ی حربہ قرآن کے ام برقرآنی دین کی روایات کولیا عتبارینا ا وربیان قرآن لعنی مدیث کو دنیا سے محور دبینے کا منصور بنایا سکین قرآن نے انبيس محيشكاروما ، اوران كى دسيسه كاريول كوانبيس كيمند براكر ان كے على الرغم مدسيث وروايت كے سلسلے ميں مدتيث سنبر تمديث مطاعن مدتيث ، اوضاب رواة ، عددر واق اس تددى قلت وكرت سيداشده الشام مديث اومن رواة اوران کے توت دصعف کے معمایت ماصل متدہ انواع روایت دفیرہ کا ماخذقرآن سفیخوا پنے کوبتایا تاکد کسی بوالبوس کوقرآن کی آو ایکر نوداسی کے ، سیان کوب اعتبار بنانے کی جرأت نه مورلیس دوایات مدیث عددی قسم کی مرا یا صفی قسم کی قرآن سے ابہزیں جا سکتیں حبکہ قرآن ہی ان کے حق میں وسی

ا در وه کسی انسان کی اختراع وایجادسے بیدانهیں بوگئیں البتدان کے اسمار و القاب اوران کے احوال کی معبر اصطلاحات علی رہے ان کے مناسب حال نو دیجویئی کرئے مواصطلاح کی تجریز کا بیطلب بنہیں ہوسکت کرخقائق بھی ان کی اختراع کردہ بیں اور ظا ہرہ کے دجب حدیث کی قسمول کے بیعیا رمیاصول ود ان کی بنیادی انواع واقعام کا بھی بواطم واقعام کا بھی بواطم اصول مرقب کی کسیس سے قائم شد ہیں اور دہی ان کی فروعی اقسام کا بھی بواطم اصول مرقب کی اور دہی ان کی فروعی اقسام کا بھی بواطم اصول مرقب کی جیت کا ، انکار فی انحقیقت قرآن کی تجمیت کا انکار ہے ۔

قرآن مرادات خدا وندى كى روسول الله تكسفى إ

مچرنی نہیں ہے کہ مدیت کی بینیا دیں ہی قرآن نے قائم کی ہیں اور وہ ان کے
میں مرت مفذ ہی ہے بلکہ فور کیا جائے تو قرآن ہی نے صدیت کو محفوظ من اللہ
ہو نے کا بھی دعوٰی کیا ہے جس کے لبدا لکا بصدیت کی خصرت یہ گرنجا کُن باتی ،
منہیں رہتی بلکہ یہ انکار مبدا طریعے مرکوبور نے نے مراد دن ابت ہونا ہے جس سے منکر
کے ایمان میں تولفت نے خلل بڑسکت ہے لیکن روایت وصدیت کے نظم میں کوئی
اوئی خلا نہیں آسکت وجریہ کے قرآن کے ارشاد کے مطابق قرآن فہمی لا بیان
کے نہیں ہوسکتی اور یہ کہ بیان ہی سے مرادات خداوندی کھاسکتی ہیں اس لئے قرآن
کی حفاظت کے معنی صرف اس کے لیاظ کی حفاظت کے نہیں ہوسکتے بلکہ قرآن می

بیان کی حفاظت کے ہوں گے کیونکہ قرآن حکیم میں ایک درجہ الفاظ د تعبیات کا بصص كالتعلق قرأة خدا دندى ا ورمغيرى سانى حركت سے ب اوراكي درج معاني ومطالب ورمرا واتخدا وندي كابيص كاتعتى بيان خدا وندي يابيان نبوی سے بی قرآن کے غظ دلقا رکے معنی یہ بیں کداس کے الفاظ و تعبارت مجى محفوظ مهول اورمعاني دمرا دات لعيني سيان معمى حفوظ مهو . ورند أكرالفاظ كي ، معفاظت بروجائے اورمعانی کی رہ جائے توگو ما نصعت قرآن کی مفاظت بروئی اور لضعف غير محفوظ ره كيا، يامعاني كي حفاظت توكي مبائد اورالفاظ وتعبيرت كي في وی جائے تو میر مجی وہی نصف قرآن کی حفاظت ہوئی اورنصف کی رہ گئ اس لئے مكماح فاظت حبببي مرسكتي بيع حبب لفظ ومعنى اورقرآن ومبيان وولوام يخفوظ كر ديئه مائيس ورنه نا نفس حفاظت بركى بصيحفاظت نهيير كها مباسكتا صالا كمدوعو سفانلت كامله كاكياكيا بعصبياك لفظ ما فطون كمطلق لاف سدوافتي اس بنا پرحق تعالی نے دونوں ہی کی حفاظت کا ذمرابیا کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تخط رمبنا دشوار محقا

معنی مائیقاء کے میں لینی را سے مانے کی چیز، اور را سے مانے کی چیز ظاہر ہے کہ الفاظمی ہیں معنی نہیں ہوسکتے اس لئے ان علینا جمعه وقوانه سے تحفظ الفاظ کا وعدہ سبوا بھر علیا ہی کے کلمہسے تصور کے لئے ان ، الفاظ كم مطالب ومراوات كهول دين كا زمرايا بص بيان كية بي كيول كه بیان کے معنی کھول دینے اور واضح کر دینے کے بہیں ،اور داختے ،معانی ہی کئے جا میں جو لفظوں میں مخفی اور لیکے ہوئے موتے میں ندکہ خود الفاظ کہ وہ مراکب سرف شنكسس كے لئے واضح مہوتے ہیں اس لئے شوان علیہ نا بیان معطی سان کی حفاظت کی دمرداری واضح موکئی کیر شد کالفظ کھی اس کی کھلی دل ہے کاس کے لبد علیانا معاجو ذمرواری لی جارہی ہے اس کا میلی ذمرواری ت تعلق نهيس درنه شعر كالاناعبث برحائے كالسيس عليمنا كالحكار اور ثم سے ان دو نول میں نصل ان دو دمرداریوں کو تھلے طور ررواضح کرویتا ہے، ایک الفاظِ قرآن كى حفاظت كى ،اوراكك بيانِ قرآن كى حفاظت كى . ظاہر يہ كه ، اس بیان کوجو قرآن کے بارہ میں سینہ نبوی میں ڈالا گیا ہو تعبیر سے تھی الله كيا مهوس وه وضور اكرم صلى الله تعالى عليه و مارك وسلم كسيدة مبارك میں مفوظ کی شکل مین خطور کرسے تو دہ می حدیث نبوی ہے حس کامضمون تومن الشبه اورالفاظ من الرسسول اور شد علي ناست اسى بيان كو، سىند نبوى مى محفوظ كردسين كى دمر دارى حق تعاسك فرائى تو دوسرسه ،

بغنو ریس صریت کے تخفظ کی دمرواری رسول کی وات کی صریک اللہ کی طرف مصے مہوکئی لیس اگر قرآن , حایث بن منائع نہیں ہوسکت توبیان , حایث بن محص الله نہیں ہوسکت توبیان کے مجمی صالح نہیں ہوسکت اس فرا ما اور کہیں مناوا متدوا نا و رحب ہم قرار کر لے نکی ما والد کرتے ہیں قادی طاہر فرایا اور کہیں منت وا علیات , ہم تم براسے نبی ملاوت کرتے ہیں فراکر لینے کو فراک لینے کو فراک لینے کو اللہ مت کرتے ہیں فراک لینے کو فرایا ورکہیں منت و وایا و

ادهردوسری جزیبی مراد ومطالب کا بیان رسول کک بررلید تعلیم بهنهایا ،
کیول کرمل کا موضوع الفاظ کو بهنها نامنهی مهونا بلکه الفاظ کے معانی دمطالب
کاسمجمانا مہونا ہے اوراسی کو بیلم کہتے ہیں حینانچہ حق تعالی نے اپنے ہی کو معلم مصلم مصدا بھی فرمانا ،

کہیں اس تعلیم کو ماہیت کے نفظ سے تعبیر فرما ایس کا تعلق الفاظ سے ہیں معانی ہی سے ہے جینانے کی اورا میان با مشرک بارہ ہیں اینا احسان جبا مرک فرما یا کہ ہم نے ہی اسے بی درنہ تم مرک فرما یا کہ ہم نے ہی اسے بی درنہ تم اسے بیلے ان با توں سے واقف نہ نے و

مرسب جانتے میں کر قرآن آبارنے کامقصد قیامت کے انسانوں کی الله الخروسول الله الحرب والفي الله الميكوجية التي والفي م. اس سئة محض رسول كي تعليم ا دران برتلا وت كردينے سے ميقصسے عظيم بوراننہيں برسكتا عقاحب كك كدية قرائن وسيان سارى امت كك اسى حفا كلت سے نہ بمبنی حباسنهٔ اور تا قیام قیامت اسی طرح محفوظ مذہو حباسنے سب طرح رسول مک ، مهنيا اور محفوظ موكبيا تونت تعاليه فياست الاوت اوتعسبيم وبراست كا دمرجو أسول كے لئے نودليا عقا است رسول كے سائے دہى ذمر رسول كے سرعا مُدفر اليا. محمد ده است كه لئ تلاوت آيات بهي كريس تاكه الفاظ قراني امن يك مينج سمامين اورنغس بيم ومداست كاستسارهمي قائم كرمي اكرمطالب ومرا دات البيي تمجي امت كريني حائبل ادراس طرح قرآن وبيان كي بكيال امانت و ديانت آگے المكسينجة ربين كاسلسله قائم فرادين بينائج رسول كي ومردازيان ظامركرت بموت تعقیق اسسان فرمایا امتد تعالی نیس مین مین مین مین مین برخب کدان میں انہی میں میں میں انہی میں میں انہی میں انہی میں انہیں کیا ہے ان کو پاکیزہ ان کا میں ہے اور انہیں کتا ہے اگر جبہ وہ اس سے کی تعلیم دیتا ہے اگر جبہ وہ اس سے بہلے کھی گراہی میں اور دوسر سے ان کے ان سے طے میں میں اور دوسر سے ان سے طے میں میں اور دوسر سے ان سے طے میں میں میں میں میں اور دوسر سے ان سے طے میں میں میں مواب مک ان سے طے میں میں مواب مک ان سے طے میں میں مواب مک ان سے طے میں مواب مک ان سے طے میں میں مواب مک ان سے طے میں مواب مک ان سے ط

اس میں وہی تلا دت اور تعلیم کی دمہ داری رسول پر ڈالی گئے ہے جس کی ذمہ داری رسول پر ڈالی گئے ہے جس کی ذمہ داری رسول کس بہنجانے کی نود حق تعالیہ نے لیمقی ، یہاں تک تورسول پر منعبی دمر داری عائد کر دیئے جانے کی اطلاع تھی ، اور قرآن کے ، لیکن پر کررسول نے دمر داری کوعملی جا مربہنایا یا نہیں ،اور قرآن کے ، ساتھ بیان قرآن امت تک بہنچ گیا یا نہیں ، توقعیم کے بارے میں فرایا کہ ساتھ بیان قرآن امت تک وخوا نعد مدون ، اور تمہیں دہ تعلیم دیا ہے اس

لته عی الی صراط مستقید اورآپ اس بغیر البته ماست کرتے میں سید صراکست کی و ادھر بیان کے بارسے میں فرایا وافزلنا البلا السند کر لتبین للناس ما نزل البھ مو اور مم نے اس بغیر ان کی طرف یہ فکر دقران ، آثارا ، آباکہ آپ توگو ل کے لئے اس جیز کو کھول کو بیان کر دیں جو ان کی طرف اتاراکیا ہے ،

غرض جوتلا ومت تعليم بيان اور بدايت أمند سيدرسول كي طرف أني تقي بعينهاسي كارسول سندامت كى طرمن آنائهمي فابت بهوگيا اور نوب نوب نمايا مولمياكم قان كے ساتھ ابتدائے نزول قرآن سے بیان لازم رہاہے كيول كم بلا بیان کے قرآن لفظ محض موگا بحس کی مرادات اورمطالب کی سین و تشخیص لوگول کی اپنی ہوگی جومحض لمنی اور قباسی رہ جائے گی .اس کے تلاوت و قرائت کے ساتھ تعلیم دہاست اور بیان کی ذمہ داری خودصاحب قرآن نے لی بیس سے صاف داضح ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی منزل من الله میں اور معانی و مراوات مجیمنزل من الله میں بین کے اظہار کا نام بیان ہے۔ اس يَّ قرآن كم بارس بين اولين قارى حق تعاكف في الين كوفر مايا ، جيساكم . خا دا حتواً نا ه سي ظاهر والم فا دا حوالت فرا يا جامًا ، اسى طرح بيان اکے بارہے میں اولین سبسین اور مفسر قرآن مجی خود استے ہی کو فرمایا حبیا ممم ننعوان علمینا بیائہ سے ظاہرہے درنم نشوان علیائے ہیانہ

فرما يا حامًا . ليس البيضي كو قارئي اول اورالين مي كومسينين اول فرماكر كوياس كا دعوك فرماياكه الفاظ قرآن مبول يا مطالب قرآن ليني مبان، وولول ، مبارسه می نازل کرده بین ان مین سی کسی ایک مین میمی رسول کی انشار یا ، ألىجاد كو خول نهبيں اور دولول اكيب دوسرك كے لئے لازم دملز دم ميں، نافعط بلامعنی مراد کے کارا مدمیں ، اور ندمارد بلامقررہ الفاظ کے تعبیر میں اسکتی ہے اس ملئے قدرتی طوررہیاں مجی نزول قرآن کا ذکر موگا وال نز دل بیان مجی سائقہ سائقہ مرادسی ناصروری مہوگا کہ بغیرنز وام عنی کے نزول الغاظ بيم منى بېي . ايسه ېې جېال معي صفاظت قرآن کا ذکر مېوگا د بې په سان قرآن تمجى أكسن سيفاطيت مين شامل دكھاجانا صردرى مركا كدبغير مفاطست بمان کے قرآن کے الفاظ کی حفاظت بے عنی ہوگی . لیس حب کر حق تعالیٰ نے فرمایا افاضعن منولت الدكر مم مى نے ذكر قرآن ، امّارا . تواس كايمطلب نهيس ليام اسكتاكه بم فيصوف الفاظ قرآن بلاني مرادك أمّا ديئ ويامعاني بلا العنب ظك نازل كرديث وبكريس ورصن يهي مطلب ليا جائے كاكر بيرا قرآن لعني الفاظ ومعساني كا قرآن امارا سبس کے الفاظ عجی ہمارے می ستھے اور معانی عجی ہمارے ،کیول کہ ہم نے ہی اسے بڑھ کررسول کوسنایا اور قرآت الفاظ کی ہوتی ہے ۔ ا درہم نے بى بيان دے كررسول كوسمجايا ، اور مجمانا معانى مراد كا موالى -

غرض بیہاں وکرسے قرآن مع بیان ساد ہؤا بسب کہ وہ دونوں ازل کر دہ میں قرآن کی حفاظۃ کر دہ میں وان کی حفاظۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ .

واناله لحافظون اورمم می اس قرآن کے کانظمیں.
سجس میں آئ کی ضمیر اسی ضمیر کی طرف رابع ہے جس کے معنی قرآن مع ،
بیان کے عقصے تو یہاں مفاظنت کے دائرہ میں بھی دہی قرآن مع بیان ہی او

میں جاما صروری ہوگا ، اور محافظت کا تعلق وونوں ہی ہے ماننا بڑے گاکہ یہ اسار سرار میں اس کا تعلق دونوں ہی سے ماننا بڑے گاکہ

قرآن اوراس کے بیان کے ہم ہی محافظ ہیں. ورند پر مضافلت مکمل ندرہے گی .

ملكه ادهوري اورناقص ره حالة كي حالا بكراست بين لحا فظود

مطلق لایا گیاہے جس سے اصول عربیت کے مطابق حفاظت کا فردکا بل

مرادلیامانا ضردری ہے اورحفاظت کا ملہ وہی ہے جولفظ دیمنی اور قرآن وبیا

دونول كوشا مل موجيساكد اعجى عرض كيا جاس كاسد.

اس کے آبیت کے دعوے کا حاصل یہ نکلا کہ ہم ہی قرآن کے لفظوں کے مجمی محافظ ہیں۔ ورہ اس کے محمی محافظ ہیں۔ ورہ اس کے کوئی معنی اور بیان کے بھی محافظ ہیں۔ ورہ اس کے العنب ظرکے تو محافظ ہول اور النی کوئی معنی ہی ہم میں ہوسکتے کہ وہ اس کے العنب ظرکے تو محافظ ہول اور النی کے نہوں ورصالیکہ الفاظ کا مقصد معنی ہوتے ہیں ، جب مقصد ہی محفوظ نہ المجات ورساً مل محفوظ رسطے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ ایسے ہی رہ محمی طلب

نہیں ہوسکتا کہ ہم اس کے معنی کے قوم افظ ہیں لفظوں کے بہیں درصالیکر تعبیر گئی ہوجائیں تو معانی کی طوف رمہ ہائی مکن نہیں کیوں کہ بنیرالفا ظرکے معانی موجود ہیں نہیں رہ سکتے جہ جا نئیکر محفوظ رہیں ۔ جمل مصورت اس وقت بن سکتی تھی کہ لحت فظل ن کو لفظ یا معنی کے ساتھ معتب کرکے لایا جا تا توجی کی قید لگی ہوتی حراب اس کی حفاظت مراد ہوتی ، لیکن مطلق لانے کا مطلب میں ہے کہ لفظ ومعانی دونوں ہی اس حفاظت کے نیچے آئے ہوئے ہیں ۔ مہر صال لفظ ومعنی اور قرار تی وہ بیان میں سے ایک بھی گم ہوجائے تو ذکر کی سرے کی حفاظت باتی نہیں رہ سکتی جس کا دعو ہے کہ یا جارہ ہے ، بلکہ ذکر ہی سرے کی حفاظت باتی نہیں رہے گا سے جائیکہ دہ محفوظ رہے ۔

ما قيام قيامت ها ظرت قران المعرب المعافظون كالكمه، القيام قيامت هاظت قران المعرب المعافظون كالكمه،

میں لفظ محض یا معنی محض مراد نہیں ہوسکتے بلکدوہ اسپنے اطلاق کی وجہ سے
دونوں ہی کوسٹ مل ہوگا الیسے ہی ریکلہ کیسٹ فطون زمانوں کے لیاظسے
مجمی معلق ہے جس میں کسی زمانہ کی نید انگی ہوئی نہیں ہے کہ یہ مفاظت بفظ محنی صرف ماضی کی حد تک بھے واضل ہے اور صاصل ہے ہے کہ ہم رامانداس
سکے اطلاق کے نیچ داخل ہے اور صاصل ہے ہے کہ ہم ماضی و صال اور ستقبل
مرز مانہ نیں اس کے محافظ ہیں ، اندیس صورت کسی کو بیتی نہیں کہ وہ اس جف

کوزمان نبوی یا زمان صحابہ کے ساتھ مقید کر دسے درنہ کلائم سے اوندی کے اظلاق کی نفت سے اس کے اس کا دوام مجمی اسی آئیت سے نابت مود الی ہے۔

بهرصال قرآن کے لفظ و معنی کی جو مفاطت نودا وندی قرارت و بیان کے فرلات علیا اس بیرصال قرآن و بیان کی دات کی مدیک ابن بروئی تھی وہی مفاظت الئی اس قرآن و بیان کی امت کی مدیک اور وہ کھی تا قیام قیامت اس آیت کرمیسے تا بیت ہوگئی . نواہ اس کا طراقی محض نقل و روابیت ہویا خطو کت بت ، سورسول کی مذک تو یہ قرآن و بیان لیمورت الہام خدا و ندی روابیت باطنی کے طور پر محفوظ را ور امت کی مدیک بیمورت نقل و روابیت نظام ری ایت را می تا بیت کے طور پر امت کے طور پر امت کے طور پر امت کی مدیک بیان اس کے اس بیان قرآن یعنی مدیث کا تحفظ من جانب الله اس کے اس بیان قرآن یعنی مدیث کا تحفظ من جانب الله الله بی مدیث کا تحفظ من جانب الله الله بیت بروگ با ، فلٹر المحمد ،

نیزریجی ظام رہے کہ اگر سالام آخری اور دائمی دین ہے اور قرآن آخری و الکی کتاب ہے تو یہ آئر سالام آخری اور دائمی دین ہے اور اسی کا دعوا کے حفاظت بھی دوامی اور قائمی کتاب ہے تو یہ آئی سے مورز قرآن کے ایک جزر کے بھی دوامی در ہے ہے ورز قرآن کے ایک جزر کے بھی دوامی در ہے ہے اسے اور آئی فالد کا یہ دعوا کے حفاظت قرآن و مہایان دائمی فا

مبائے توفعل مفاظمت بھی ووائی ہی ما ننا پڑے گا ورنہ اللہ کے وعوائے مفا کاغیرواقعی ہونا لازم آئے گا ، اس سے محفاظ مت قرآن و بیان کا قیام قیامت کافیرواقعی ہونا الازم آئے گا ، اس سے محفاظ مت کی متک قرآن اور کاس وقوع میں آ تاریخ اصروری ہوگاجس سے بوری است کی متک قرآن اور اس کے بیان لینی مدیث کا قیامت کا محفوظ من اللہ ہونا نوداس آبیت کی ولالت سے بی نا بت ہوجا آلہے .

فلاصد به نکلا که جیدی تعالے سن زئے اپنے کلام کے الفاظ ومرادات کو ابنی حفاظ ست کے سا مخد سے بنہ نبوت میں آمار کرج م اور محدظ کر دیا تھا لیے ہی اس کے رسول نے بھی اسی حفاظ ست فعال و ندی کی مدد سے قرآن و بیان کو، میں اس کے رسول نے بھی اسی حفاظ ست فعال و اس طرح قرآن و صد میٹ بحفاظ ست الہی، مسینہ محمد محرف اور اس طرح قرآن و صد میٹ بحفاظ ست الہی متعمل مرتب کی امت کم بہرام و کمال پینے گئے فرق اتنا ہے کہ خرص سے بنی کم قرآن و بیان بلا توسط اسب بنے مفن باطنی کو شتول سے متعمل ہوئا ور رسول سے امت کم کے طور پر بتوسط اسباب منتقل موت د ہے کا راستہ بموار بروا ،

سینانج جس طرح معظ قرآن کے درلیہ قرآن کے الفاظ کی مفاظمت کرائی گئی کہ قوار طبقہ کے سینانج جس مائع قرآن کی روابت کی جاتی ہی اور کی جاتی رسبے گی اوروہ ہر قرآن میں لاکھول سینوں کی اما نت بنا راج اور بنا رسبے گا المیسے ہی مفاظ صدف میں ملک درلیہ صدیت نینی اس بیانِ قرآن کی حفاظمت کرائی گئی کہ حفاظمت خداوند

نے انہیں محالعقول حافظ عِنامت کئے انہول نے اعجازی طور میرصد سے تتنول اوراسا سيب كوسلف سي خلف كس فني طور يرمينجا ما سجو ديا نتابني بي قانونًا تهجى قابل دوما نا قابل قبول نهيين بهسكتين اوره دميث لا كھول سينول كي ا ما ست بن كئي ميرس طرح معسترين من قرآني علم كي حفا طت كيدي مسيكادول مستقل علوم وفنون وصنع كيئة جن كا مام مك ببلا ني كي يمستقل كتا بيس على كنيس جيك الاتقال في علوالقرآن ، علام يوطي كي ، يا جوابرالقرآن عزالي کی دینرہ ویخرہ بسے قرآنی علوم کی انواع کھلیں ،اورقرآن اپنی ایسالیہ لفظی اور معنوی حیثت سے محفوظ ہوگیا جس کی مدولت سفاظت کنندہ ، أيب طبقرني اس ك الفاظ كى حفاظت كى بوسفاظ كهلات بعربر قران ميس مزارون لا كهول كي تعب ادميس رب اوربيس -ايسطبقه نداس كاعراب كي حفاظت كي اور زير وزبر لكائية ماكر سحفاظ كي معفاظت الفاظ بإضالط رہے اس کے حروف ، کلمات، رکوع ، اورسورتین، سب كن كن كرركهدين اور عجمال صنبط وحفظ كن كرمحفوظ كردي -ا الك طبقه ف اس كے طرز ادار كى حفاظت كى جوقرار ومجودين كہلات . اكسطبقدنداس كوطرن بت كى حفاظت كى جوعلمائ يهم الخط كهلاك. اكر طبقرنداس ك لغات ومحادرات كالحفظ كيا بوعلما تع مفردات كالابك. مجراس کے میان کی روشنی میں حبن کا ام سینت ا در اسو کا حسنہ ہے خواہ قولی

بویافعلی معانی کی مختلف بهات کاتحفظ مختلف طبقات نداید در درای اوران، معافی کی مختلف علوم و فنول کی حیشیت دی . ایک طبقه نے تفییر باللغة ، کی اوراس کی وجوہ فصاحت و بلاغت کو واضح کیا بوعل نے وجربیت کہلائے .

ایک طبقہ نے تغییر بالروا بیت کی جوائل الاٹر کے نام سے موسوم مہوئے .
ایک طبقہ نے تغییر بالروا بیت کی جوائل الاٹر کے نام سے موسوم مہوئے .
ایک طبقہ نے درا بیت سے اسکے عقلی بیہوؤں کو واضح کیا بوحک براسلام ایک طبقہ نے درا بیت سے اسکے عقلی بیہوؤں کو واضح کیا بوحک براسلام اور ابل کلام کم لائے .

ایک ملبقد نے اس کی کلیات وجزئیات میں سے علل اسکام کا استخراج
کرکے اسے لار اور قانون کی صورت میں بیٹی کہ یا جوا کمہ ہوا بیت ورجبرین کہلائے۔
اکیسط بقد نے اس کے مواعظ وحکی اورامت ال وعبر کی تکہداشت کی جونط باکہا کہ ایکسط بقد نے اس کے وقائح اور معنوں کی تبیین اور تفصیل کی جومور خین کی ملائے۔

اکیسط بقد نے اس کے وقائح اور قسم کی تبیین اور تفصیل کی جومور خین کی ملائے۔

ایک طبقه نے اس کے عبر نی معانی سے اصول وکلیات کا استنباط کی بین سے اس کے علوم کا انضباط ہوا اور وہ مفکرین امت کہلائے .

ایک طبقہ نے اس سے مسائل استخراج کرنے کے لئے وہوہ استخراج مضبط کئے اوران کی جامع اصطلاحات ناسنے ومنسوح می ومنشابہ خاص وعام ، مطلق ومقید ، عبارت و دلالت ، اقتضا رواشا، قامجل ومفسر وغیرہ وضعیں

بوعلما ماصول كبلاك.

ایک طبقه نے اسے اقوام عالم کی دہنیتوں ، فطرتوں اور ان کے عروج و زوال کے سیاسی اصول منصبط کے جوعلمائے ادارہ کہلائے۔

ایک طبقه نے اس سے باطنی علوم و مقائق نفسیات کے انقلابی طرق ا ور شہود و انکشا دن قوا عدن کال کران کی حفاظت کی ہوعرفا رکہ لاسکے ۔

غرض قران حکیم کی لفظی اورمعنوی جہت کا کوئی بیلو الیسا نہیں جس کی جیرت انگیز حفاظت مذکی کئی مواور وه مجی اس شان سے کدکوئی طریق سفا ظمیت اختراکی منبيس ملكاستنباطي بصرو قرأن اوربيان قرأن سهانود اورسرعلم وفن كلمول كحيك اصادبيث وآمايت سيمثوامد موجود يجب نجدان علوم ميسي سيرعل کوممی اعظا کر دیکھا جائے وہ کسی ذکسی آست یا رواست کی تقبیرنظرا تا ہے جس کے مسائل کے لئے کسی ذکسی آیت اور مدیث سے شاہر عدل سیش کردیا گیاہے گویا قرآن کے ان علوم کی طرمت سنست نے دینہا نی نزکران علی کی طب کے یا محقول محض نے ، اوراگر کہیں عقل صافی سے بھی کام لیا گیا ہے تواسے نورسنت ہے مستيز بناكرى قابل التفايت مجاكيا بي بسي دنيا آج كدانكست منوال سے . ولوكره الكافردن .

مدست كى مفاظ مستر في المقال المعرب المت كرا مقول كلام المعرب المع

محرائي كئى بعينداسى طرح بيان قرآن ليني حديث كي حفاظمت كے يومجي حق تعالا ف امت مردومه کوموفق فرمایا اوراس امت نے جس طرح تحفظ کتاب میں جرت انگیزسعی کرکے دکھلائی اس سے کہیں زمادہ سنت کے تحفظ میں مرکزمی کاحق اوا کمیااور وه کچه کردکھایا جو دنیا کی کوئی قوم اپنی کسی سما دی کتا ب کے ساتھ بھی منبين كرسكى . فرق صريف يديمقا كه كلام اللي كى وحي جو نكه ملفظه نازل مبوني تحقى . اس سئے وہال الفاظ كانحفظ بجى لازمى تفاكر وحى بى كلامى اور معجز وہى كلام كا مقا مگراس وحی عیرمتلو رسنت ، میں معانی ومصنا مین تومن جاسب الله ملھے مكرالفاظ منزل من الله ند تق اس من ميال تحفظ الفاظ مجنسه ضروري ندمها. بلكم وابيت بالمعنى كي عبى امبازت بقى اس سئة امت في نفس صنمون وحى كى حفاظت بربورا زورصرت كرويا گواس كيسائقدالفاظ كومحفوظ ركھنے كى بھي، انتہائی جدوجہد کی بینانچ سرحدیث کے الفاظ یا لعین محفوظ میں یا لیسے متقار بىن كەقرىپ لىدىندىك بېن -

بہرمال صدیت کی غیر معمولی مفاظت من اللہ ہوئی جس کے انداز مختلف ہوئے ابتدائر مختلف ہوئے ابتدائر مختلف ہوئے ابتدائر مختلف میں استدائر مختلف میں استدائر مختلف میں استدائر مختلف میں استدائر مختلف میں است مدید شہری مباری ہوئی تھی مباری مباری تعمیل اسکی تصریح ایت موجود میں تا ہم فلیر خفظ ہی کا مباری م

مدوسے پورا فرایا کہ ہمارے ہی در قرآن کے بیان کی بھی حفاظت ہے کویا یہ وعدہ انہی سے کیا جا را تھا ۔ بھر تد وین حدیث کا دورا یا جو تا ابعب بن سے فاظ منروع ہوتا ہے اور محالک اسلامیہ کے مختلف اطراف دجوا نب سے حفاظ معدیث کی تدوین کی .

معدیث نے کتا بت مدیث کر کے حدیث کی تدوین کی .

مجر تفرید حدیث کا دورا یا جس بیں تنقعے کے ساتھ ان مارصی اراورا قوال الجبین

سے صدیث کو الک کرکے جمع کیاگیا .

مدیث کی مفاظت فنی طور رپه از مال مدسینه اپنے عبد طفولیت سے چل کر قرب اول میں محفوظ ہوئی ، قرن آنی میں

مدون بهوئي، قرن الث ميس منع بهوكر أما رصحابه سے الگ بهوئي ميرقرن ليع بن تنعيد كے ساتھ كھركرمنضبط موئى واور مجر قرون مالبد مين تلف الواب منقسم مورم تب بهوئي . اور بالآخر اسے فني طور برمحفوظ كردينے كے لئے است نے علم ، صرمیت کے سلسلہ میں تقریبا بیاسی علوم وفنون وضع کے اورفن روا بیت کومبر سمت اور سرحبب سے الیے محالعقول طراقیت محفوظ کیا کہ اس کا ایک ایک الكوست اكك الك علم بن كي بجس ربنارون كما بين تصنيف بوكس سے علوم حدميث متل متن حدميث سندحدميث اقسام حدميث بخرب الحدميث مصطلحات الحديث معلل صدميت بمطاعن صدميث ، اوراسمار الرحال وغيره في مستقل علوم وفنون كي صورت اختياركرلي اور صديث كطفيل مي كتف ہی اہم ترین فنون روایت منظر عام میا کئے جس سے حدیث کی حفاظت محض، لوگول کے مافظے باتھنے مناسبت وسعی پرمعلق ندرہی بلکدا صبول و تواعد نن ، قوانين وآمين ، اورويوه و ولائل كي قوت سے باضا بطهمبي اس كالتحفظ وجود ، میں اگی سب کے سیرت ناک کارنا مے تا ایج کی زمنیت اور ملت کی خطرت بنے ہوئے مېن ولوكره المنكرون .

ر و مین کی مورور مین مفاظت قرآن مرسی کی مورور مین مفاظت مین مفاظت خدا وندی نے بی عظیم

كرن مدوكه لا يا كدامت بين حفاظ قرآن اور حفاظ بعديث نيز علما رقرآن اور

علمائ صديث كوكفرك كيا جواس ك لفظ ومعنى اور قرارت وبيان كي حفالت كري اسى طرح اليد محافظ افرادك قيامت كم كوطر يج قي رين كاليف سيح وعدول سے اطمينا ن بھي دلا ياكد است ميں ايك طائف حقر برابر قائم رہے گا المومنف ومن الله مركا مخالفت كرنيولك است ضررندميني اسكيس ك . ا وررسوا كرنے واسے اسے دسوا ندكرسكيں كے جير ريمي وعدہ دسے دياكہ ہروورىيں ، سلف کے لیدخلف صالح بیدا ہوتے رہی گے ہو غالیوں کی تحرافوں، دروغ با نست کردن کی در درخ با فیون ، اور تبالا مکی رکیک تا وطیون ، کی قلعی کھولتے ، دمیں سے۔ نیز ریمی اطمعیان دلایا کہ اس سب کے باوجود میر بھی اگر فریسی ورمکار وك قرآن يا بيان قرآن كے بلاہے ميں اپنى چرب زبانيوں اور حبل سازيوں سے عام قلوب کے لئے کچھ طبیس یا التیکسس کا سامان بیداکریمی دیں گے توہر صدى رمحددآ كروين كوي از مرنونكمارتے بيس كے. منكرين قرآن كى انواع قرآن كريم كى منتى ميں

ا دراس سے برده کرمنفاظت النی کا ایک دوسراعظیم کرمشد ریمی نمایال برکا کرماس سے برده کرمنفاظت النی کا ایک دوسراعظیم کرمشد ریمی نمایال برک دحل در کرماس معفاظت النی میں خلل فی النے والے زخندا نداز ول کی انواع ،ان کے دحل و فرسیب کی صورتول اور ان کے نایاک ارادول کی من وین نجرین بھی دسے دی گئیں .

تا کہ امت کے اہل حق مرکست یا ریبی اور ان مکارول کی جا لاکیال ایک طرفه

كاروائي كرك امت كوگراہى كاشكار دبناسكيں.

رسول کا اعتبارست کرنے کی ایا کسعی کریں گے ایک طبقے کے بارے میں فرایا

کو وہ وطنّا عینِ حدمیث کی صورات میں نمایاں ہو گا بو وطنع حدمیث کے بیرایہ

میں صدیث کو بے اعتبار نابت کرکے گویا اس سے انکار کی دعوت دیے گا .

فرایا رسول الدصلی الله تعالی علیه و بارک وسلم نے آخر زماند میں الیے دجال و کذاب جمعوفے اور جبل سے الله و کا ارتبار سے ساز ، بیدا ہوں گے جو تہا رسے سان الیوں کے جو تہا رسے سان کریں گے جو زکھی تم نے سنی میں اور ند تہا رہے آبا را جدا د ہوں گی اور ند تہا رہے آبا را جدا د شہیں گراہ ند کردیں اور مبتلا نے فتنہ تہیں گراہ ند کردیں اور مبتلا نے فتنہ و فنا دند بنا دیں ،

يس يه توان لوگول كى اطلاع عقى منبول في مدسيث أوربيان قرآن كو

معتبركبه كر ملكه اس سے عقیدت كا اظهار كركے بعیادى سے تعلى صدیثین كولای اور اصلی حدیث كا عقبار اعظم اور اصلی حدیث كا عقبار اعظم عبار اعظم مبائد كورا و افراد كے بیرار بیں انكار حدیث كیا .

منکرین مجرا لیے نوگول کے دجود کی تعبی صنورا قد کسس ملی التد تعالیے منکرین میں دبادک وسل سے خبردی جو کھلے بندول صدیب کا الکارکر کے اسے سبا عقبار بنانا اور مثا دینا جا ہیں گے اور اس عمیاری کے ساتھ کہ قرآن کا نام کے کر قرآن کی دوسے کسسس بیان قرآن کوختم کر دینا جا ہیں گے .

فرمایا رسول اندصلی اند تعالیٰ علیه
دا هم وبادک وسلم نے خبردار رہوکہ
مجھے قرآن بھی دیا گیاہے اوراسکے
ساعقداسی کا مثل اور بھبی دیا گیا
ہے ، حدمیث، آگاہ رہوکہ ایک میں
بیم اور نگر قسم کا آوی سب ند دیکی پر
بیم کر کے گاکہ لوگوں سب قرآن کو
معنبوط عقامو، جواس میں حالال
ہے اسے حالال محبوا ورجواس میں حالال
ہے اسے حالال محبوا ورجواس میں حال

عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه الا انى اوتيت القالن ومثل مع الابوشائ وحبل شعبان على أدميكت بيتول عليكع بهدن االقرأن فمسا وعبدت وفيدمن حلال فاحلوه وما وحبدت وضيه منسحوام فعوموه وانما حدم وسول الله كماحدم

الله لا يمل لحكم الحسار الاهلى ولاحكن ذى ناب مون السباع ولا لفقلة ، معاهد الا امن ليستننى عنها صاحبها الهر ورواه الوداؤي

ا عتبارمبیس مالانکه , مدست میں رسول الله رصلى الله تعاسط عليه و بارک دسلم، نے بھی بہت سی سیزوں كومسدادكياب جيدان لتدتعاك ف وايب. دميو التوكدس كأكوشت تمبار سدائ ملال نبين محطلے واست وللے ورندسے تمہارسے لئے ملال نہیں کسی معاہدی گری فرى يزتبار السائة ملال نبيس الا يركرتهاري الحلاح كحليدوه نود میاس سے وستبردار موجائے۔

اس مدمیت نی نیندانکار مدمیت کا خشا رسی بتلا دیا کدوه منکرول کی مشکر میل می بتلا دیا کی وه منکرول کی مشکم مسیری اور مرید مجرب بهونے کا کرسٹ مدہو گا دنیا کی طرف سے بے فکری بوجھے گی . فکری بوگھے گی .

ہرگز نہیں ، بات دراصل برہے کہ انسان سکرش ہوماما ہدا درین کو عقارت سے شکرا دیتا ہے جب ہے كلا ان الانسان بيطعني ان لواستعني آب کو مال و دولت کی دجرسے ، مستغنی و کیمتا ہے جبیباکد ام سلقب اورخوداس امست کا اس بارسے میں یہی وطیرہ راجہے ،

بى فركيا مائے تو دضا عين مديث روا ففن كے نقش مت دم رہيں اور سجنبول نے قرآن كو محرف بتلا نے كے لئے ہزاروں مريث يو فنع كيں اور منكرين حديث خوان كا ام كے نقش مت دم رہيں الموں منكرين حديث خوان كا الم كر ، الماد ميث كو بيا المقار محمدالا .

محرفین ایر تو ده طبقات عفر جنهول نے برطا انکارِ مدیث یا تحرلف افکار محرفین این کا فنت خاصت باری مجیلا یا ، ایسے طبقول کی نوریمی دی گئی ہے جو الفاظ مدیث کومان کراس کی معنوبیت میں تحرلفین کے مرکم جونے والے تھے ۔

بینانچ اما دسی میں ان تولعین معنوی کرنے والوں کی اطلاع بھی موجود سے ہو قرآن وصد میٹ کو نا بت مان کر بھراس سے آزاد بکر اس بر ابنی عقل کو حکم ان محبیں گے اور معانی قرآن وصد میٹ میں عقل محض اور دائے مجرد سے ، معنوی تولف کر سے ان کا نقشہ بدل دسینے کی کوششش کریں گے جس سے امت میں متعنی کروہ بندی کی نوم بیدا مہوجائے گی ، فرایا گی ، فرایا گی ،

بط گئے ہیں داکہ سند فرقول پر اور ببط گئے نصالے بہتر فرقول پر اور ببط جا دے گی سمیسری ، امست تبہست ر فرقوں پرموائے اکمی فرقہ کے سب جبنی ہوں سگے۔

قفرقت البيهودعلى احد وسبعين فوقة وتغرقت النصالي على ثنتين وسبعين فرق وستفترق امتى ، على ثلث وسبعين فرقت على ثلث وسبعين فرقت على ألب وسبعين فرقة

یگروه بندی قرآن و صدسیت کے انکار کے نام پرنہیں بکدا تسدار ،
کے نام پر ہوئی اورامت میں اصولا بہتر فرتے بن گئے یہ وہی عنوی تحلف ہنے ،
یو بہود و نصیار کے اولیو محتاجی سے ان بی بہتر فرتے پیدا ہوگئے مجھے ،
اور رفتہ رفتہ توراق وانجیل کا اصل علی کم موگی .

ويعدوفون الكلعت من الكلعت من المحلومة عن المحلومة المحلو

بېرصال جى طرح قرآن و مدست كى مفاظلت كى نجرويت بوك محافظين كى انواع بيرطلع كيا كيا كدى محب دوم و كا ، كونى خلف عاول كوئى منصورعلى انواع بيرطلع كيا كيا كدى محب دوم و كا ، كونى خلف عاول كوئى منصورعلى الحق و يخيره اليسي بى اس حفاظت اللى بير خلل دالنه ولد خا تنول ، بچرول ، اور و كسيستول كى انواع برمجى طلع كرويا كيا كدان بيرسے كوئى وصال بوگا ،

كونى كذاب بهوكا ، اوركونى بيط كا كرصا اورست بعان بوكا -

عرص کوئی بیان قرآن کے الفاظ کا منکو ہوگا اس کے معنی کا انکا دکر ہے گا کوئی اس کی جیت سے دست کش ہوگا ، کوئی اس کی تاریخی حیثیت پرطعنہ ن مہوگا اور کوئی اس کی جیت سے دست کش ہوگا ، کوئی اس کی تاریخی حیثیت پرطعنہ ن مہوگا اور کوئی سرے سے قرآن ہی کوجلی دست ، بز بتلا کراس دین سے لوگوں کو بنزار بنانے کی ہم سرانجام دے گا ، بغرض کچھ قرآن کے منکر ہوں گے اور کچھ بنیا قرآن کے ریائے لفظ و معنی ا در اصول و قواعد کے ایک ایک گوشے سے ان دوالین و کذا بین نے صدیث و قرآن کے راستے میں رہزنی کی اور صبیبا کرمیں ، دوالین و کذا بین نے صدیث و قرآن کے راستے میں رہزنی کی اور صبیبا کرمیں ، عرص کرجی اموں کہ قرآن کے ساتھ اس کا بیان لازم ہے ورزخود قرآن ہی باقی نہیں دوسکتا .

ان طبقات فی این کومل نے کے سے
اس کے بیان کامختلف روبوں میں انکارکیا سکن علی نے امت اور کورٹین ،
اس کے بیان کامختلف روبوں میں انکارکیا سکن علی نے امت اور کورٹین ،
شکر اللہ مساعیم نے فنی طور ریجن اصول سے حفاظ تب حدیث کا فرلونیہ انجام دیے کر سفاظ تب قران کا کام کیا ابنی اصول سے سنگروں کی ان نا پاک مساعی کے برجے اور ادیے ہوانکار مدیث کے سلسلہ میں گریئی اور ان کی دسید کاریوں کو جبت و بر بان سے بامل کرکے رکھ دیا .

مبرمال اس سلسله مین اس مفاظنت خدادندی برقربان بویش کرجهان، قرآن د صدریت کے تخط کے بر دسائل ادرجوارح اللی دحفاظ ومحد تنین، بیدا کے جہوں نے حدیث وقرآن کو محفوظ کیا، دہیں پھٹ سنان حدیث وقرآن اور ان کی جا ہوں کی بھی بہلے ہی سے ، اور ان کی جالاکیوں اور ان کار حدیث کے مختلف روبوں کی بھی بہلے ہی سے ، خبریں وسے دیں تاکہ خدام قرآن و حدیث ان کے مکرو فریب برطلع رہیں اور ان کے دمیل و فریب اور کذب وافر ایر کے حبال میں بھیننے نہ با بھی سے بسنی ، قرآن و بیان کی حفاظت خدا وندی کا یر بھی ایک سنقل شعبہ مقاکدان دینی ، فران و بیان کی حفاظت خدا وندی کا یر بھی ایک سنقل شعبہ مقاکدان دینی ، بنیا و وں کے مبالاک تمنوں کی اطلاع و دے کر دوستوں کو پہلے ہی سے خبردار کر دیا میائے ،

## منكرين قران وحدسيث اومكمت خداوندي

لیں قوم اپنے کام بھفا ظب مکس، میں گئی رہتی ہے اور پیجائم بیشہ لمبقہ ابینے کام جوری ، ڈکیتی ، اور امن سوزی میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح سرکا بخت دا وندی نے قرآن وصد سیٹ کی مفاظت کی گا رنٹی ، تمعی لی اس کے لئے محافظین کی پولس لعنی سفاظ ومحت ڈمین تھی مقر کئے جب سے ان کے روزینے مجمی مقر کئے ، ان کی مدد کا وعدہ مجی کیا ، اورسب وعدہ مر برابرائم می رہی ہے ، رخندا ندازوں کے لئے اعلان عام مجی ہور اسے کہ جو مجی، اس قرآن دبیان میں جسنداندازی کردے گا اس کی سزایہ ہوگی ،ا دریہ گی . لیکن اس کے با وجود سجن کے قلوب میں شقاوت ازل ہی سے و دلعیت كى كئى ہے اورجوائنی جرائم كے لئے بيدا كے گئے وہ قرآن د صديث كى تحراف سے دکھبی باز کسنے ، ذا میں گے کیوں کرکتاب وسنست میں ان ناحب اُز تصرفات وتخرلغات كى عاوت سيدان كى ديدة عربت بيط يمكى سيدانهين حق نظر آسكتا به ندوه اس كى آ دازمسىن سكت بين . پس مرط مرکا بغدا وندی تبوسط علمائے است اپینے مفاظت کے میں گئی ہوئی ہے یا وجو دیکر ان بر ولائل کی ماریمی بٹر رسی ہے وہ بارا ولائل حق کے گھیروں میں گھر کرمبند معنی مہوجاتے ہیں جھل کیم اور فنون روایت کی نقل میچ کی طرحت سے ان برسجہ شیا رہجی پڑرسی ہیں جمرانہیں روزی ہی انکارِ حدست ، وضع صدست ، تحرلعن مدست ، اورتسنی مدست کی وی گئی ہے

جوانہیں بہرمال لینی ہے اور گراہیوں کے ساتھ مخت وق کی رہزنی کا کام کرنا ہے لیس میں مکمت الہی نے کشیطان ا دراس کی رخندا ندازیوں کو بیدا کرکے دین کی قوتوں کے کھولنے اور صنبوط بنانے کی راہ ڈالی ، اسی مکمت نے منکرینِ قرآن اور سکے کھولنے اور ان کی سید کاریوں کو ، میدا کرکے قرآن وحدیث کی قوتوں کے واشکا من کرنے کی راہ بہا کی ہے بیدا کرکے قرآن وحدیث کی قوتوں کے واشکا من کرنے کی راہ بہا کی ہے بیدا کرکے قرآن وحدیث کی قوتوں کے واشکا من کرنے کی راہ بہا کی ہے بیدا کرنے کی راہ بہا کی ہے ہیں۔

خِلْقِ اللَّهُ المِحروب دِجالا. ورجالا لقصعة ومثرب دِ

گرانجسام کارنتیج بیسے کہ ان اسٹرار ونہار میں سے جم نے بھی دین متی کی ان دو بنیا دول ، قرآن و صدیت کی قولوں کے درشگان میا اور اس نے منے کھائی ، یمنکر طبقے اپنے اپنے معدود و قتول میں ابھرے گرا بھرکر گردے ، تولیے گرے کہ آج کوئی ان کے معدود و قتول میں ابھرے گرا بھرکر گردے ، تولیے گرے کہ آج کوئی ان کے نعش مست دم کا بت دینے والا بھی نہیں گرقرآن و صدیت اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے جبک رہے ہیں ، یہی صورت مال منکین اور ارباب تسخ واست بزار کے سامنے بھی آنے والی ہے ، فانا دند خر مسامنے میں آنے والی ہے ، فانا دند خر مسامنے میں آنے والی ہے ، فانا دند خر مسامنے دون فسوف تعدمون و

## فرآن اور بینی کریم بسب نیسبت

مبرهال انسامت کو د و نظیم اور بے مثالات سی بطور برئی خدا دندی دی گئی ہیں ، ایک زندہ کتا ب اور ایک زندہ نئی ، اس نے کوئی بھی بہت اور ایک زندہ نئی ، اس نے کوئی بھی بہت اسکتا ، مروہ جیز کوجس طرح جس کا جی جی اور ایک برخی اسکتا ، مروہ جیز کوجس طرح جس کا جی جی اول بدل کر دے لیکن زندہ اور وہ بھی قوی وست بین اور ذمر بردار جفات کی جیز کو اول جمل کر دینا تو بجائے خود ہے اس پر دھول اور اگر کوئی لیے کی جیز کو اول جمل بھی نہیں کرسکتا ،

باطل اس کے پاسس مجی نہیں اسکت ندائے سے نہیجے سے وہ مکیم سید کی طرف سے اترا ہوا کال میں س لا ما متيه الساطل مسن مبين ميد يه ولا مسن خلفه متغزيل من حكيم حسد.

قرآن حکیم اوراس کے بیان کی حفاظت کا یہ بھی ایک خطیم شعبہ ہے کہ بیانِ قرآن رسنت ، کی روشنی میں دانا یانِ سنت نے قرآن کے شراجم کرکے ووسرے اہل قرآن کو بھی اس برمطلع کیا ، ناکہ وہ دنیا کی ہرقوم میں ، کی سے اورلبہولت دنیا کی ہرقوم اس سے استفادہ کرسکے قاکہ وہ عالم کی ہر توم اس سے استفادہ کرسکے قاکہ وہ عالم کی ہر توم کے دل میں ازجا کے اوراس طرح اس کی عالمی مالکی ہوکر ، عالم کی ہر توم کے دل میں ازجا کے اوراس طرح اس کی عالمی

معنا ظنت كا وعدة خدا دندى بدرا برومات .

سینانچ علمائے سلسلام قرآن کے متاجم کی طرف بھی متوجہ بھوئے ،اور كمال ديانت وامانت ، أوركمال صدق وفراست يحسب تندعل ك ملت نے اس کے ترسیم مختلف زبانول میں کئے . الامام شاہ ولی المد دمہو نے فارسی زبان میں اس کا زیجرکیا ، معران کے اخلا ب رسید میں سے شا دفيع الدين مساحب في وومرا ترمركي . بعران كم خلعب صلى حضرت شا معبدالقا درصاحت مفامدومين زحبك جوبورا بوراتحت اللفظ ترجمرا ور بيمش ترم ب كويا قرآن كے سرسرلفظ اور سرسر كلم كوارد دميں اس كى الدى كيفيت واصليت كسائمة منتقل فرما دين كيسى فرمائي. مصنرت شيخ البندسيزنا ومرسشدنا مولانا محودسين صاحب قدس مرومحدث دایوبندی نے اس ترحرکے بارے میں این استاد صرت کاسم العلوم عجة الاسلام مولانا محدقاسم صاحب فأنوتوي باني دارالعلوم وبوب كالمقل نعل فرمایا کہ . اگرفران اردومیں نازل ہونا تواس کی عباست مہی یااس کے قريب قربيب موتى جو تصرت شاه عبدالعت درم كے ترجے كي ہے

> محدطیب عفرائه مهتم داریست در دو بند

## ال اور توتصور ويتي للام مين مشوره كي التميت : مولانامغتي محد شفيع رم وره نی ایمیت . شوری کے معنی مشیر کی دمد داریاں اور شورائیت کامعند أواب النبي صلى الشعليه ولم : مولانا مغتى محد شغيع رح كارودعا لمصلى الته علبيه ويم كياخلاق حسنه اودياكيزه طرز نندكى يرمستن ركتاب موللنامفتي فحسعد شيغيع اح ب برات کے صبح احکام وفغه اُئل اورچراغاں و وگیر بدعات کی حزابیاں اسلام کے بنیا دی عقائد: علامہ شبیر احد شانی ا خداكا وجود ، توديد، نبوت ، قيامت جيے عقائد سليس انداز سے بمع اسلام اور مجزار مجموعه دسائل تلانته: علام سنبيرا حد عثماني الم مديرسنية رتحقيق الخطبة الاسجودالشمس . تين رسائل يكجا العقل والنقل: علامة شبرا حدعثماني الم عقل اود خیہب کے ددمیان باہمی تعلق پر سیرحاص اعجازالقرآن: علام يستبراح دعثما ني دح بم كم معجزة برحق بهونے برتفصيلي دلائل وداعجاز قرآ في كا نبوت بيد كرملاا وريزيد: مولك قاري محدطيب محمودا حمدعباسي كي كتاب دوخلا منت معا ويدمن ويزيد ،، كامفصل جوا يات - ١٩٠ - اناركلي - لا بور فون منبر ساه ماساب

| ح كارد لوردي | كلمته طبيد بمع كلمات طيبات: مولئا قاري محرطيب وعكى كليزة                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              | كلمه، طيبه كا قرآن ومديث سے نبوت اور دس اسلامى كمات كى تشريح            |
|              | علم غبب : مولانا قادى محدطيب المرا                                      |
| 35 4.30      | علم غيب كے مشہودافنلافی مسلم كی ہے مشل تحقیق مح دسالدا ذ حفرت كنگوئي    |
|              | شرعی برده: مولانا قاری محدطیب ا                                         |
|              | برده كا قرآن وحديث سے بموت اور برده بركئے جانے والے اعتراضات كے جواب    |
|              | فلسفر نماز: مولانا قارى محرطيب را                                       |
|              | نازى المييت، مكمت ورنماذكا فلسفه انتمائي ولنشين الذائ                   |
| ,            | انسانبت كالمتياز: مولانا قارى محدطيب م                                  |
|              | انسانيت كالتياد صرف علوم رباني بن الني موضوع بروا عدكتاب                |
|              | سنان دسالت: مولانا قاری محدطیب به                                       |
| * *          | دسول اكرم صلى التدعليد وسلم كى شاب رسالىت كىماندا ندا زست               |
|              | خاشم النبيين : مولانا قارى محرطيب م                                     |
|              | آب خاتم النبيين بين يعني آب كى تنها ذات بين تمام البيار كه كمالات يكابي |
|              | اصول وعوت اسسلام: مولنا قارى محدطيب                                     |
|              | اسلام کے تبلیغی نظام کی ممل وضاحیت امبلغین کے لئے صروری کتاب            |
|              | کاوَل میں جمعہ کے احکام: حضرت گنگوہی موضرت تفانوی س                     |
| ,            | بعن اولَّق العري "اورد القول البديع " عكسى طباعت كے ساكھ                |
|              | طنے کا بتہ : اوارہ اسلامیات ۱۹۰ نار کلی - لاہور                         |
| -            |                                                                         |

| الى تقانوى" (عكسى كليزميع كاردودة | حعنرت مولانا اننسرف     | نوبات اما دبير:                          | 1     |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|
| بمع فوائد                         | مهاجر کی کے ۵۰ خطوط     | بت مخالوی کے نام حاجی املاد اللہ         | حفر   |
| دی" ۱                             | معرس تمان               | ال مصركي مستون اعمال:                    |       |
|                                   |                         | فهينول كحا فكام وفضائل مت                |       |
| 11 775                            | حفزت تفانو              | مائ <i>لِ است</i> غفار:                  | فض    |
| کی دوستنی میں ۔ ، ،               | معطريقي قرآن وحديث      | ففار کی فضیلت اوراسنغفار کر<br>مربر مربر | استنا |
| •                                 |                         | ارفِ گنگوهی: صر                          |       |
|                                   |                         | ت گنگویی حکیمانه نا در ملفو              |       |
|                                   |                         | وىي مىلادىتسرىين ؛                       | فتا   |
|                                   |                         | بمع دساله طرلقير ميلا وتنسريف ا          |       |
|                                   |                         | ت حضر عليالشلام:                         | حيا   |
| تابوں سے                          | بسپ حالات مستندک        | معرت ففرعلبهالسلام كے والج               |       |
| رسین در به                        | تولاناسبيدميان اصنعر    |                                          | ازوا  |
| *                                 |                         | اذان اور كبيرك جله فضائل وم              |       |
| 1                                 | بولانامسيد حسين احمده   | 4                                        |       |
|                                   |                         | رم کے چاروں طریقے وں کے اوراد و<br>کمار  |       |
|                                   | مولانا عاشق اللي لمبند  |                                          | 1     |
|                                   |                         | اسلامی آداب کا مجموعه ، حبس کا           |       |
| فول نمبر ۱۳۵۳ ۱۳۳                 | ١٩٠ - اناركلي - لا بمور | ركايته: اداره اسلاميات                   | سطنت  |